

## عناوين:

اله ۱۳ ا۔ اینے گھرسے بیت اللہ ماک

۱ ج کے جیرمشا ہات واحساسات

۳۔ ج کے سلمیں شریعیت کے کیمانہ اتنظامات ۱۱۱۳

عرضِ ناشر:

نيزنور كاب هزين والماسي الجرس في في كي من اتها في دسوا ورجد بات احساسات سيرً مفايان كام موجه به كتاب كانا بهم مفتى كي خوان رجوزي كيا كيدب، جمعتف نيمولا المحر منظور نعمانى كام ريوانفرقات كي جم بمرك ييم السائد مين كلها تها بعدين مضون جاج كلا) كام وات ك نعمانى كام ريوانفرقات كي جم برك ييم السائد مين كلها تها بعدين مضون جاج كلا) كام وات كي ليا كي سائد كاشكارين جي شائع بواح ب كيديد بياج كطور يرمولا المنطور مانى نيم ويرسوان بروالم كي تعين مدين المراي جي:

".... مفنون کے متعلق ناظری کڑا کوریتا دینا میرسے لیفٹرن ہے کرفیق می مرانامید الجاس علی فری کا میں مرانامید الجاس علی فری کا میں موانا کا بھا کہ الزرجھا گیا ہے مولا ناموصوف نیمیرے شاہر الطریش کا میں الفران کی تحریف کے تمریکے لیے کھا تھا اکوران کو اتفران کو آئی میں الدی کے کھنے لئے کا نام کھا ہر دکیا جائے \_\_ اُوران کو المیں تھی کہ میں ایسا کی کورائش کی مرکزی کے معلقے کے خاتم کا مام مرکزی کے مولے کونیا تو میں نے اُن کی فرائش کی مرکزی کے مولے کونیا تو میں نے اُن کی فرائش کی مرکزی کی میں لینے کیے خوری مولی کا وقروار رہا جزیہے گ

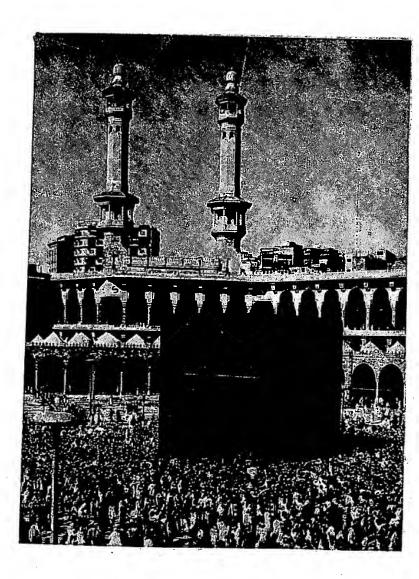

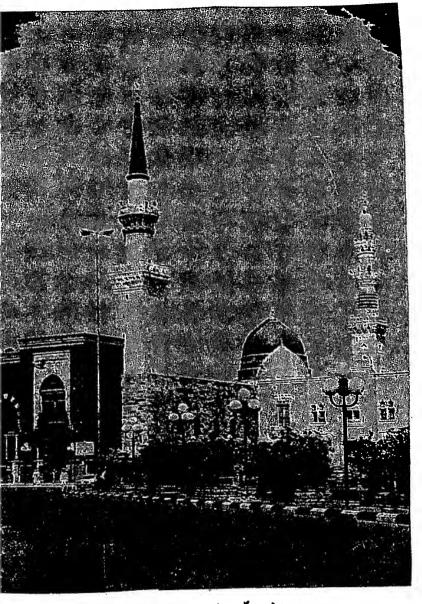

مستحيد نسيوكا سائ الستسيدم كدحسانب

## بش لفظ

ج اکسلام کاپانچاں رکن ہے۔ مرصاحب استطاعت مسلمان پرزندگ پی ایک بارفرض ہے۔ وہ اسلام کی اسبی ہی عبادت ہے جیسی کہ نمازہ روزہ اور دکوۃ۔ صاحب استطاعت مسلمان پراس کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔

جی ادائیگی میں عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہودی وروحانی منافع بیں وہ کم اہمیت کے حال ہیں ہیں مسلمان کی زندگی کی دینی واکسلامی تربیت و رمنائی میں اس کا بڑا تھ ہے اور متعدد دینی فائدے ایسے ہیں ہو صرف اس عباقت کی ادائیگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ج کریسے عرفات تک کے خطا میں انجام دیا جا آھے ہیں اور میں انجام دیا جا تا ہے۔ یہاں دنیا کے خطائی طالے سے مسلمان اکھا ہوتے ہیں اور سب اپنے دیا ور میں اور کول نہوں میں اور کول نہوں میں اور کول نہوں میں اور کی اور ایک مورث نی محضرت آدم کی اولادہ میں اور کار کے نبدے اور ایک مورث نی محضرت آدم کی اولادہ اور ایک مورث نی محضرت آدم کی اولادہ

ایک نبی محصلی الله علیہ وسلم کے ملننے والے اورایک دینِ اسلام کے بیروہیں ، توجیر يكساني اود وحدرت كيول ندمو، اوراگرم رحكمه ا ورم وقت يه مكن نه موتوايك خاص جكه اورايك متعيّنه وقت مي ضروركم لي حائے تاكه اس وحدت ، يك جهتي اور كيساني كا مظام اوعلى تو توجع ئے اوراس مے بوینی وروحانی فائسے ہیں وہ حاصل ہوسکیں ۔ تمام مسلمان اپنے ہر طرح کے فروق کے باوتودایک ملت ہیں اور یہ اس لمت كاليساامتياز بي حس من دنياكي كوتى دومي امت اس كى بمسرنيين الماسلاي كے اس امتياز كے بفاميں ج كابراد فل سے رجب مندوستان كامسلان لینے کرتے پاجامہ میں ،انٹرونیشیا کامسلمان اپنی مبترث اور دنگی میں ، عرب کامسلمان لینے لا نبے كرتے بي اورا فرلقة كامسلمان اپنے دھيلے اور لا نبے انگر كھے بي، تركى كا مسلمان ترکی کوسے تپلول میں ، اورا فریقہ اور یورپ اور دیگرعلاقوں کے مسلمان اپنے رنگ برنگے طرح طرح کی کاٹ رکھنے والے نباسوں میں کہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور ج کے بیے سب پنے انواع واقتمام کے بیاسوں کو آبار کرمرف توسفیر حارروں میں مبوس ہوجاتے ہیں توسوائے جسمانی ڈیل ٹول یا جہرے سے دنگ کے فرق کے سب فرق مط جاتے ہی اوراس عظم علی کا قبور ہوتا ہے کہ ایک بروردگا رکے ما منے اس کے میب اسنے والے ایک بندے کی طرح ما فرای بسب کی زابی يه جوالفاظ نكلته إلى وه يرموت يان " حافرول تیرے سامنے اے پر وردگارحافر ہوں تیرے سامنے

حاض ہوں تیرے سامنے، تیراکوئی ہمسرو شرکی نہیں، حاضر ہوں تیرے سامنے، بیشک سادی مرح وستائش تیرے لیے ہے، احسان سب تیرا ہے، تیراکوئی ہمسروشر کی نہیں "

ان الفاظ کودیکھے اور سب کو ایک باس میں برہند مراور تواضع اور مکے جہتی کے ساتھ الکھا ساتھ الکھا ساتھ الکھا اور وار نے ساتھ الکھا اور وار فتہ حال دیکھیے اور برور دگار عالم کی عبادت کے لیے تعمیر کیے جانے والے سب سے بہلے گھر کے گرد گھومتا ہوا اور قربان ہوتا ہوا دیکھیے توج کا وہ شاندار الم رو نواز ہ گرمیف و برموز انداز سامنے آیا ہے جس کی مثال نہ کہیں متی ہے اور نہل سکتی ہے۔

مسلمان جب ج سے واپس آنا ہے تواپنے قلب ہیں اسی کیفیت لے کر آنا ہے جواس کی زندگی میں مقدس جراغ کی مانند ہوتی ہے جو تاحیات اس کے قلب کو روشن دکھتی ہے ۔ اس سے اس کے دل میں اپنے پر ور دگار کے لیے وارفتگ اُم سے اسلامیہ کے تمام افراد سے انوت و مجت اُورا نی طرف سے ہم وقت بندگی کا احساس جاگزی ہوجا آ ہے جوایک شعل کی طرح اس کے وجانات مجذبات کو منوز دکھتا ہے ۔

ج سے ایک مسلمان بہت سے مبق سیکھتا ہے اور بہت سے آداب اور بہت سے آداب واقف ہوتا ہے اور بندگی کی اس تہذیب سے آشنا ہوتا ہے جوجے کے مقامات بر

حاضر ہوئے بغیر شمکو نہیں حاصل ہویاتی ۔

راس لیے ج کاعل مسلان کی زندگی ہیں سنگر میل ثابت ہوتا ہے اور اس کو سنگر میل کی دینیت بھی حاصل ہے بوشسلمان سے سے نہ ورمست ہو اُس کو مجماحا آ ہے کہ اب بیکسی اور طریقہ سے درمت نہ ہوسکے گا، اور ہونے کو جلنے گئا ہے اُس کے بلاے میں یہ سمجا جاتا ہے کہ اب بہال سے اس ہیں تبدیلی آئے گی ۔

ج ایک نعمت ہے ۔ ایک لڈت وکیفیت ہے ۔ ایک ورس و تربیت ہے۔
ایک انقلائی علی ہے ، انطاق ودین کی ایک کان ہے ۔ اس سے ایک مسلمان اپنی صلات
و فکر مندی کے مطابق اپنی زندگی کوسنولر نے کا سامان کھود کر ہے آباہے ۔ لیکن اگراس
کان پرآدی نہ جائے یا جائے لیکن اس کان سے اپنی ضرورت کا سامان نہ نکا لے تواس
ناکامی کی ذری واری اس کے مربوگ ۔ ج پریا مقامات ج برنہ ہوگی ۔

مغدوم گرای منزلت مفرت مولانا سیز ابوالحسن می ندوی نظله ، نے متعدد عندوم گرای منزلت مفرت مولانا سیز ابوالحسن می ندوی نظله ، نے متعدد علی کیے ہیں ۔ مقامت کی برمار بارسا فری دی ہے ۔ ج کے بارے میں قرآن وصریت می نوب بطرها بھی سے بھراس کی تشریح بھی اپنی زبان و سے بارے میں قرآن وصریت میں نوب بیٹر ہا ہے بارے ہی میں طرح اپنے انزات و معلومات کا اظہار کیا ہے وہ اپنے انزاز کا اچھوتا اور موثر اظہار ہے ۔ اس سے اس مظلم اور دلنواز علی کی جا کہ ولڈت خاصی محسوس کی جاتی ہے ۔ مولانا مذطر کی کہت اب اور دلنواز علی کی چک ولڈت خاصی محسوس کی جاتی ہے ۔ مولانا مذطر کی کہت اب ارکان ادب میں ج کا بیان بڑا ولنواز ہے ۔ اس کے علاوہ مولانا مظلم کی تقرموں میں ارکان ادب میں ج

بھی بڑی مُوثر تھبلک ملتی سے جن کو سننے والے اور بڑھنے والے ٹوب فحسوس کرتے ہیں اور کطف وا ٹرلیتے ہیں۔

زیرِنظرکتاب مولانا منظلہ کے بین مقالوں پرمشتی ہے یہ بیں ایک مقالہ ان کی کتاب "ارکان ادبع "سے مانو ذہبے۔ اپنے موضوع کی وحدت اور اپنے مضمون کی ایمیت قازگ کے لیاظ سے ان کی سیجا اشاعت کی ضرورت محسوس کی گئے۔ اُمتیب ہے کہ کوشش نا نتر کے لیے بھی اور تمام قاریکن کے لیے بھی مغید تابت ہوگی۔

خاکسار \_\_\_\_ فیمکر ایس حسنی ندوی موزده اربیج آن فرس کار

وائرہ شاخسیم ادیدہ دلیتے برلی





حبن دِن کی آرزوئے کرالٹہ کے لاکھوں نیک اور تقبول بسندے دنیا سے چلے گئے۔ منزاروں اولسی ارالٹہ عمر عبراسی حمرت واشتیاق بیں رہے، وہ ایک ظلوم اور جہول بندے کو تقییب ہورہاہے۔

" برای مزده گرجان فشانم رواست

بہت جاہا کہ سوائے بیند مخصوص دوستوں کے کسی کو خبر نہ ہوگا بیسے موقع بر ریا وعجب ( خود بیست محافظ کے اور ریا وعجب ( خود بیسندی) سے مضافلت اور اخلاص کا مل کا بڑا او بچا مقسام اور انسان کے مخلص مبت دوں کا کام ہے ۔ اگر سفری مبسم الدینے ہی فلا ہوئی اور اخلاص میں فرق آیا تو بڑا خطرہ ہے گا۔

خشتِ اقبل جول نهد معارج تاترتیامی رکود دیوار کج سیکن ایک سے دوسر ہے اور دوسرے سے تبییر کے کوخبر ہوہی گئی کے اور دوس سے تبییر کے کوخبر ہوہی گئی کے اور دوس کے افتار میں اور سٹ امتی نفس کا پورا استحضار اور تیرے بیاب ہوتا ق احسان کا مراقبہ رہے ۔ ایک لمحد کے لیے بھی اپنی اہلیت و مقبولیت کا وسوسہ اور ریا کاری کا ادفی شائبہ بھی نہ کا سے بھی اپنی اہلیت و مقبولیت کا وسوسہ اور ریا کاری کا ادفی شائبہ بھی نہ کے بیے بی اپنی اہلیت و مقبولیت کا وسوسہ اور ریا کاری کا ادفی شائبہ بھی نہ کے بیے بی اپنی اہلیت و مقبولیت کا وسوسہ اور ریا کاری کا ادفی شائبہ بھی نہ

تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ مفریں سامان کم سے کم اورٹس ضروری فروسی چیزیں لیجیے، ذیادہ سامان کی وجہ سے بہت سی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، آزادی نہیں دائتی اور بعض اوقات غلط کام کرنے پڑتے ہیں، جن کا ہمیشہ افسوس رہتا ہے۔

مہیں کو دہا ہے۔ کاآغاز دلور کوت نفل اور دعام سفر سے مسئون ہے، نہ کہ اتناطویل، مبارک اور نازک سفر جس میں ہرآن خطرہ پونی کے ڈوب جانے اور قلب فینت کے قرّاقوں کی رینرن کا ہے۔ ساری عمر کانت وع اگراس ایک نماز میں اور زندگی جم كاتضراع اكراج ك دعايس أجائي تومرى بات بهي حسم وجال وقلب وايال برو و اس ایک سفرس جمع بین مارچیت کاسفرے المحی اسی کہ اس سے مرابر کوئی بارنہیں۔ اللہ سے تھرجائے اور اپن شامنت عال سے خالی با تھ آئے بلک گنا ہوں کی گھڑی الٹی پیٹھے برلا دکر لائے۔ تهتیں چنداینے ذیعے دھر چلے كس ليه أئه تفاوركياكر يله اور جیت بھی ایسی کہ کوئی فتح اور کامران اس کے برابر ہیں ۔ گن ہوں سے پاک دھوما ڈھلاما سے پیے آج مال کے مسط سے بیدا ہوا ہے۔ جشعف نيمض للكي وشنودى كے من حج الشه ف أميرفت ليدج كيااور بحياني اوركنا بولك ولمرينسق رجع كيوم مفوظ مباتوه باكتروكراليسابوباب ولدستمامت، جيباكال كيرش سيدا تحرك فذهار (منخاري ومسلم) ے جس کا انعام جنت ہے۔ چېمقبول کېجسنداره. نتې يې الحج المبرور ليس كذا الحذار الاالحنة. إس سفرك يي و كيد بهي ما نكاج ائے أورس طرح دل تھول كر مانكا

جائے کم ہے ۔ مگر ناتجر ریکار عقل ، پر ایتنان دماغ ،مضطرب دل ،تھ کا ہوائیم، وقت تھوڑا کہنا ہے۔ کہیں ایسانہ وکہ غیر ضروری باتیں زمان پر آھائیں اور ا ضروری بالیں رہ جائیں لیکن قربال رہمته اللعالمین صلی الله علیه وسلم کے کہ عیسے ہر دینی و دنیاوی ضرورت کے لیے بنی تلی دعائیں اور شعریہ زندگی کے لیے منتخب دعائیہ الفاظ آمنت کوعطا کرگئے۔ سفری بھی ایسی مکٹل مُ عَا تَعْلِيمِ كُرِيكُ عِسِ مِن مُعَى اضافه كَ صَرورت ہے منكس ترميم كى ، اور صدرا حسانات کے ساتھ اس احسان کا بھی استحضار کر کے محیت عظمت کے ساتھے درود شراییٹ بیٹے ھے کر پیسنون و ماتورالفاظ کیے: اللهمة الناسالك في سفرناه فعا السادليم تحصي اس فرين يكاور احتياط كے طالب بي أور ليسے عمال كے البروالتقوى ومن العمل ما بويط ينديون اكساد المربار سفكو تحب وترصى اللهم مون علينا بمارس ليدملكا أورأسان بنيا دسأور سقرنا لهذا والموعية ابعسدا اس کی مسافت کولیرط صے الے لٹرق اللهم انت الماحب في السفر مفرس بماتساته ساته سيداور كفرس وَالْخُلِيفَة فِ الاهل اللهُمَّ بهي بارسي يحي لكرال اورسال تصف إني أعود بك من ويتناء السقر والاسب، الطادري تجرسي فركى وكلبت المنظروسي المنقلب كفت والسي حنرمسيناه جابما بون قي المال والامسل

والولده. جس کویکھنے سے فوقت ہوا ور مال ہے (مسلم الم عیسال کی طرف حری والسی ہو۔ گھرسے رخصت ہوئے رسب کوالڈ کے ہوائے کیا کا ورالڈ کے چھنظ وا مال ہیں دیا۔ رخصدت کرنے والوں نے بھی مسنون الفاظ ہیں اللہ کے گھرکے مسافر کو الٹ کی و دیوت و موفاظ میں دیا اور کہا:

میں ادنہ کی امانت میں دیتا ہوں بھارا دین اورتھاری امات اورتھا را عمال کا آیا کا

وخوات ماعمانات. نين اور المائن المراه الكانا) معلى المائن من المائن الم

آگئے ہوبالکل مناسبِ حال ہیں:

استوع اللهدينك وأمانتك

اسے اللہ میں تیرے سہادے بی کھڑا ہوا ہواور تی کا طرفی تی کودیا ہے اور تجیم خفر و یکولیا ہے اور تجدید بھر سرکیا ہے ہوں میرام ہا دا ہے ہی میرا اسرا ہے جب میرام ہا دا ہے ہی میرا اسرا ہے جب بین ، اور جس کو توزیا دہ جا تا ہے ۔ سب کا تو خودی انتظام خوادے تیرے مؤار میں آنے والا غالب محفوظ ہے۔ مؤار میں آنے والا غالب محفوظ ہے۔

اللهم ميك انتشرت واليك توجهت وبا اعتصمت و توجهت وباك اعتصمت و عليك توكلت إنت تنقى ماهمنني وانت رجائي اكفني ماهمنني ومالااهم بدورما انست اعلم بدم من عن جارك وجل شنا كك كلا إلله غيرك ووف التقوعل واغفرلي

منے تیری مُدہ وقوصیف لبند ہے۔ تیرے میرازادِ میرازادِ میرازادِ لوئی معبونہیں تقوی کو میرازادِ لوہ اور لوہ کا میروئی کی طرف کروں خیری کی طرف کروں کی ساتھ کی کھروں خیری کی طرف کروں خیری کی طرف کروں خیری کی طرف کروں خیری کی کھروں کے کھروں کی کھر

گاؤی آگئی، مسافروں کوایڈا دیئے بغیر سواد ہوئے، سامان قریبہ سے
رکھا، بقدرِ ضرورت جگہ گھیری وضواور نماز کا انتظام کرلیا، سفر کے اس ہنگامہ
اور شورغل ہیں بھی اپنے سفر کی عظرت، اللہ تبادک و تعالیٰ کی طرف توجہ
اور اپنی بے بسی کا حساس قائم ہے، لوگوں سے محبت کے ساتھ سنھوں
ہوئے اور سفر کی مقبولیت اور کامیا ہی کے پیے خودائن سے دعار کی
درخواست کی ۔افٹ ہی بہتر جا فتا ہے کہ ان سیادہ دل بندوں میں کتنے
مقبول بارگاہ ہوں گے، اور کشوں کے جسم یہاں اور دل و ہاں ہوں
گے، اور کتنے بہت سے حجاج سے افضل ہوں گے۔

کاڈی دوانہ ہوئی۔ اپنے ہم سفروں سے تعادف حاصل ہوا۔ انکی تحد یں عرض کیا گیا کہ سفری سنت اور حکم ہے کہ ساتھ بوں میں سے ایک کو سفر کا امیر بنالیا جائے بسب نے اتفاق کیا اور ایک صاحب علم اور منتظم رفیق کو امیر بنایا، انفول نے سب کی خدمت و راحمت کا عزم کیا۔ حج کے رفیقوں کو فحاطب کر کے اس سفری عظمت اور اس کے آداب جھوق

حقوق مختصرطریقے پربیان کیے۔ نماز کا وقت آیا ساتھیوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا ورا عسلن کیاکہ انشااللہ غازجاعت کے ساتھ ہوگی ۔ گاڑی جنگش پر بہوینے والی ہے گاڑی تھہری ہاپنی جگہ کے محفوظ رہنے کا انتظام کیا ہر یہ نے وضوکیا ، پلیبط فارم پراذان ہوئی ،امام نے وقت کا خریب ا*ل کرتے ہوئے* مختصر نماز بيرهسك كأيوك ابني ابني حبكه أسكنيه موقع بهوا توسنيس اورنوافل كفيط بیٹھے پڑھ لیے ۔ اگلی نماز کے وقت اُ ترکر نمساز پڑھنے کی مہلت نہ تھی گاڑی کے اندرمی جاعت کا اہتمام ہوا۔ مسافروں سے کہدس کرمگہ کی اور فسے رض کھٹے ہوکراُ داکیے بعض تنسازوں میں سب نے ایک ہی جاعت سے نمساز برهی مد بعض او قات دو دو تین تین نے ل کرایک ایک عجاعت کرلی رات کوسونے میں ، اُتر نے اور حیر صفے میں کسی بیٹر میں بھی کش مکش کی نوب نہیں بیش آئی۔ کدیجےدال فی الْحَجّ رج یں سوائ جب گرانیں، کی مشق ہیں سے شروع ہوگئی ۔ الح دللند رفیقول کواعتماد اورمسا فسسے دوں کو انس ہوگیا ۔اس سے خود کو بھی داست ملی اور دو سرول کو بھی عافیت ہوئی ، اور زیادہ خرج کرنے سے بھی جوآدام ندلمتا وہ ایپشار و نودمت سے ملا ۔ کم خرج بالانشین اسی کوکیتے ہیں۔

رائسته میں دین ہی کا تذکرہ اور دین ہی کامشغلہ رہا ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی" فضی اُئِل جج " مولانا عاشق الہٰی مسید تھٹی کی \_\_\_\_ " زیارة الطویک" مفتی صاحب مظاہر العلی کی معلم الج آج "مولانا عبد الما جد دیا بارگی کا "مفرنا مرججاز" بشخ عبد الحق دہوی رحمت اللہ علیہ کی "جذب اِتعوب را لی دیارا لمجبوب" سا تقریع راسته می نواه مواه ی وقت گزاری اور لایعی گفت گو کی نوبت ہی نہیں آئ مولوی احتشام الحسن کا ندھلوی کی" رفیقِ ج "کے متعدد نسخےساتھیں۔ساتھیوں کودیدیئے کہ ایک روسے کو بیر مرسنایں۔ بات كرتے كرتے أخرى اسليش آكيا دمسا فراترے ، سامان اترا، سب كوآبادكراودس كخفيد يجفر بحال كراميرصا وباتراء وقافله مسافرخلن بہونیا .مب اپن آپی جگہ مقیم ہوئے مستورات کے لیے بردے کا پورا انتظام کیا ۔ ابھی جہاز کی روانگی میں ایک ہفتہ ماتی ہے۔ کنر ضروریاتِ سفر ہمراہ ہیں یاسپودٹ بن بیکا ہے ایکر نہیں بناتوا سانی سے بن سائے گا مکسط كامر مله محى شكل نهيں وسب كى ملاح ہوئى كەيدى فتدانى تىپ ارى اور عام كى خدمت گزاری بی صرف ہو۔ سنا ہے کہ ص نوع کی خدمت مسلمانوں کی کی جائے اسی نوع کی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے پیج مسلمان روقی کھلا<sup>تے</sup> گاللاائس کی رو بی کا انتظام فرائے گا یمیں کومسلمانوں کی نمازی فکر ہوگی، النداس کی نمازی مفاظت اوراس کی ترقی کا انتظام فرائے گا۔اس لیے اگر حبّاج کے جج کی صحت اور اس کی روح کی فکر کی جائے گی توہمیں بجی آینے و كل مقبوليت اوراس كى روحايت كى الميدكرنى جاريد دالله في عون العبد ما

كان العبد في عون اخديد وتبك إيك شخص اسيف عبائ كى دويس وتبليب، الدلاتعالى اس ك مدين رہتاہے، قراريہ پاياكر عباج كا دائرہ بہت وسيع مے كيى ايك كے بس كى بات نہيں۔اس ليے جاعتيں بنائى مبائيں اوراجماعی طور پرنظم وانتظام سے کام شروع کیا جائے۔ نوش قسمتی سے تبلیغی جاعت کے افراد موبود ہیں۔ جوعات کی دینی ضروریات کی تکمیل اور ج کے مسائل وفضائل لوگول تک پیویخا كى سى كرتے ہيں ۔ان كى جاعت كوتلاش كركے ان ميں تركت كى جومعلومات كتابول كے مطالع سے مشكل سے حاصل ہوتے بي وہ أى كے ذريعہ أى کے تجربوں سے آسانی سے حاصل ہوگئے۔مسافرخانداورحامی کیمی میں حباج كى حالت ديكه كرسخت قلق مؤتلهد ج كاسا عظيم الشان اورمقاس سفر وسرامر عشق ومحبت كالتحميل اورايان وتقوى كى تصوير بسے اور مالت يدب كدفرض نادون تك كاامتمام نهين -رسي مسافرخاندين مسيد بن بوئ ہے، جہاں یا بخ وقت باآواز بلندازانیں ہوتی ہیں، وضواور عسل کا نتظام ہے، گر ذرا ذراسی حقیقی و خیالی ضرورتوں کی وج<u>ر سے بے</u> لکٹف جاعت چھوٹر دی جاتی ہے۔اس سے زیادہ تکلیف دہ منظریہ سے کہ بغیر کسی مشعومیت کے بھی بیسیون آدی نازین قضا کرتے ہیں۔ وقت مقرر ہوا، جاعتیں بنیں ، جاتج کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ سامان کی تیادی میں سخت انہماک سے۔ مراصل تیاری سے پوری غفلت مرورت کی کوئی بیز رجس کی مکن ہے

پورے سفریں ضرورت نہوارہ نہائے ۔ گردین کے مبادی اور ارکان کی طرف مجی توجهنیں! سب سے اہم مسکر زندگی کی سب سے بڑی خرورت اور چ کی بنیاد ، مگر خوامعاف کرے ہادے دوستوں کو بات مننے کی بھی فرصت نہیں ۔ بہرحال نوشا مددرآمدسے متوجہ ہوئے ، دیکھ کرعقل حیران ہوگئ کہ کئ صاحبول کاکلمة مک درست نہیں اور مفہوم سے توبہت کم آشنا بجاعتوں کی حاضری کی طرف توجه دلائ اور عرض کیاکه مسافرخانه کی مسیر میں فلال وقت چ کے متعلق روزانہ کچیر عرض کیا جاتا رہے گا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ یہ تاری ہرتیاری پر مقدم ہے۔ مارسے امیرصاحب نے اور دوایک اور عالمول نے صبح اور عشار کے بعد کچھ مبان کرنا بھی شروع کیا اور معلوم ہوا کہ حجاج میں احساس و توجہ کی ایک اہر پیدا ہوئی اور بہت سے ہوگ گویا سوتے سوتے ہونک پڑے ۔"الفرقان" بیں کام کا بونقشہ دیا گیا کے اس كي مطابق تعليم وتبليغ كاسلسله متروع كيا كيا اور المحدللة بهت موتر ومفيد نابت *ہوا*۔

یکھیے جہازی روانگی کا دن آبہونیا۔ آج براے ہنگا مے کادن ہے میالی حضر کا ایک نمورنے ہے میالی حضر کا ایک نمورنہ ہے ، فلسی نفسی کا عالم سے ، ہر ایک کواس کی فکر ہے مسلم کا ایک دو مہینے بہلے جانچ اس تعلیم وتبلینی کام کا لیک دو مہینے بہلے جانچ اس تعلیم وتبلینی کام کا لیک نقشہ اور پروگرام ما ہمنا مراحذوان میں مکھا گیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے ۔

که اس کواچی سے اچی حبکہ ل جائے اور سامان محفوظ رہے۔ قانونی مراحل رب طے ہوئے، سامان جہاز بر بھونجا، اب سولئے الذیر بھروسہ کے کوئی جارہ نہیں۔جہازیرداخلہ تروع ہوگیا اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا ۔ خدا وہ دن بھی د کھائے کہ مرزیین مقدس برا ترنا ہو۔ سفرعشق ہی مامان واحست كاكمياسوال ميريمي الله كالتسك التحسان كمصدق كهم ضيع فول كوامحان مين نهين الااور راحت وعافيت كي مكرعطا فرائي ييجيه وه سيني موتى ، وه لنگرا تھا، وہ ہاتھ سلام کے لیے اعظے، وہ روبال وداع کے بیے ہے، ان سب کوسب نے دیکھا گر بہتے ہوئے آنسوؤں کوکس نے دیکھا ؟ اور گلوگيرآوازكوكس في سنا ؟ حلف والو إج وزيارت تم كومبارك مورمومن کی معراج تم کومبارک ہو، ہم مہجوروں کونہ بھولنا ظ "ہیں بھی یاد رکھنا ذکر جب دربارس کے جہاز روانہ ہوا۔ سامان قاعدے سے لگایا۔ نئی جگہ کا جائزہ لیا، اب

جہازروانہ ہوا۔ سامان قاعدے سے لگایا۔ نی مبکہ کا جائزہ لیا، اب بری فکراس کی ہے کہ نمازوں کا انتظام کیا ہوگا۔ یہ بارہ پورہ دن جن سے زیادہ فرصت کے اوقات برسول ہیں نعید ب نہ ہوئے ہوں گے کس طرح گزریں گے۔ تیادی کی ایک مہلت اور عمر محرکی غفاتوں کی لانی کا ایک موقع الا ہے۔ شام ہے اعمال سے یہ بھی کہیں ضائع نہ ہوجائے مشودہ کیا ، جبل بھر کر دیکھا۔ معلوم ہواکہ جہازی بالائی منرل پر نمازے لیے ایک وسیع مگہ ہے سیمرے قبلہ معلوم ہواکہ جہازی بالائی منرل پر نمازے لیے ایک وسیع مگہ ہے سیمرے قبلہ

تبلانے کے لیے رہوجہاز پر ایک مشکل مسکسہ ہے ہہازی طرف سے انتظام سے رہوں گی۔
سپے دینا پنج لا وُڈ اسپیکر پراطلان کیا گیا کہ ازائیں انشا اللہ وقت پر ہوں گی۔
حامی صاحبان نماز کے لیے اذان کا انتظار کریں ۔ ورنداس کا خطرہ ہے کہ
لیے وقت نماز پڑھ کی جائے، بالائ منزل پر نماز باجا عت ہوگی۔ قبلہ تبلا ہے سے انتظام ہوگا۔ بغیر تحقیق کے نماز نہ پڑھی جائے۔
الحمد لللہ جاءت شروع ہوگی، امام ومؤذن کا تعیین ہوگیا ۔

تعیال ہواکہ لا وُڈ اسپیکرسے فائدہ اٹھایا جائے اور جائے کو ان ک
قیام گاہوں پرمفیدا ور ضروری باہیں بہونیائی جائیں پینا بخہ ایسے وقات
ہیں ہو کھانے اور ناشتہ اور سونے سے فراغت کے ہیں، تقادیر کا انتظام
کیا گیا۔ کوششش یہ کی گئی کہ دین کے عام احساس اور جی کی عظرت اور اس
کے لیے تیاری کا نصوصی خیال پیدا کرنے والی اور دینی جذبات اور احساس
ذمہ داری کو بیدار کرنے والی تقریریں کی جائیں ۔ چنا پنچہ یہ سلسلہ تشروع ہوا
اور مرسا فرنے بیٹھے بیٹھے ، لیٹے لیٹے ، اپنی اپنی جگہ اس سے فائدہ
اطایا ۔ مستورات بھی مستفید ہوئیں ۔

جہا ذکے دن کال فراغت وفرصت کے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت نقل وہرکت تھی۔ مکان، دکان، کارخان، دفتر، مطرک، بلغ، علی، شہر بہاں سب کچے نہیں۔ یہتجے نیلاسمندر، اوپر نیلاآسمان، ان دونوں کے

درمیان لکڑی کے ایک تختہ برانسانوں کی پیستی کوئی کہیں آنا جانا چلہے بھی تو کہاں جائے۔ گھوم چرکروہی ایک محلہ، وہی نکٹری اورلوسے کا بچھوٹا سانیرتا موا گاؤں۔ نقل وحرکت کی ہو کچے عمر بھر کی عادت اور ہوس تھی میکر اور دردِسم نے اس کو بھی یا بذکر دیا۔ گویا سارے شوقین اور باشوق طالب علم امتحال سے پہلے مطالعہ کے ایک کمرے میں بذکر دیئے گئے رحیف ہے اگراب بھی امتحان کی تیاری ندکریں اِنھیال ہواکہ جماعتوں کے گشت، انفرادی تبليغ اورتعليم ولمقين كاس سے بېتروقت اورمق م نهيں ہوسكتا يناشة اور طأمے ك بعدمسيد من تعليم كاعلان بوا أورعصر ك بدركشت كا نظام بنايها أ بھی *وی انگشا ف ہوا ہو پہلے ہوا تھا۔* دین کے مبادی و ارکان سے ناواتفیت ، ج کے مقوق وآداب سے غفلت آخرمسلمانوں کی بہآبادی سمندر کے کسی جزیرے سے تونہیں آئی ۔اسی مندوستان (یا یاکستان) سے توآن بے جہاں جہالت وغفلت عام ہے حجائے مسلمانوں کی عام آبادی بی کاجز بی ان سی سی چیزیں ممتاز اور عام حالات سی مستنشی کس طرح ہو مکتے ہیں ینھوصا جب کَدان کا بطاحوں علمی ود ماغی حیثیت سے بسمأنده اوغيرتعليم بإفية طبقيسة تعلق ركفتاس -

ج كوجهادك ايك قسم كها كمياب اورا فضل قسم " (فضل الجمهاده ج مكبدود " يخضرت عُرِّ نے فرولي " شد والحال فالعج خاصم العبدادين

( ج بن لینے کجاوے مفبوط کسواس لیے کہ وہ بی ایک جباد ہے) جہاز کا سفر اس مفرجہاد کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ در درمسر، چگر، امتلائی کیفیت اور اس کیں نمازوں کی ادان اچھاخاصہ جہادہے اس میں کامیابی بغیردین تربیت اور پخۃ عزمیت کے مکن نہیں بھولوگ بغیرسی عذر سے بھی نماز کے بابند نہیں ان سے ایسی آزمائشوں کے ساتھ نمازوجا عبت کاا ہتمام بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بری ایانی قوت کی ضرورت ہے اور اس ایمانی قوت کے پیدا کرنے کا ہارے موجودہ نظام سفریں کوئی اہتمام نہیں۔ الحدوللہ وعظ و تبلیغ سے کسی حد تک تفع ہواا وربہت سے لوگوں نے نمازوں کا اہتم کو کھا۔ جو لوگ در دِسراورامتلانی کیفیت میں متبلاتھے اور نقل و حرکت سے معذور تھے وہ اپن اپن مگر مڑے ہڑے بھی اللہ کا ذکر زبان اور دل سے کرتے ہے۔ جے کے <del>ڈو</del>مستقل شعبے ہیں۔ ایک ضوابط و قوانین کاحس میں مورن كى اطاعت وانقياد كالمتمان اور مظامره ب ايك محبت وعشق كاجس میں اس کی عاشقانہ کیفیت اور والہانہ محبت کا ظہورُ طلوب ہے۔ اور سے پوچھیے توج کی روح اور مفرت ابرائیم کی میراث یہی عشق ومجتت ہے۔ جے یں اتھنیں دنی ہوئی چنگارلوں کا انجارنا اور اسی مجرت کی ترمیت اور ترتی مقصورے بعض طبیعتوں کے خمیری عشق و محبت واض ہوتی ہے اُل کو جے سے فطری مناسبت ہوتی ہے اُس کے مشکلات اُل کے

یے آمیان اور اس کے مب منامک وارکان ان کی روح کی غذاورائے در دکی دوا ہوتے ہیں اگر یہ محبت وعشق فطری نہیں اور طبیعت خشک اور فالونی فحف واقع ہوئی ہے تومناسب سے کہ اکتسابی طریقہ سے سی نکسی درجہیں مجبت كى دادت بداكى جائے اس ليے كداس كے بغير بعض اوقات ج ايك قالب بے روح ہوکررہ جاتاہے۔ فحبت میں اکتساب کوا چھا خاصا دخل ہے اس کے دوآزمودہ طریقے ہیں ، ایک محبوب کے جال و کال اور اس كحاسمانات وكمالات كامطالعه ومراقبه دورسانا إمحبت كالمحبت اور اگروہ میسرنہ موتواکن کے عاشقانہ واقعات مجسسے مناسبت پراکرنے کے لیے یہ د واوں راستے مکن ہیں۔ پہلے کا ذرایعہ تلاوت اور ذکر و تفکر ہے دور سے کا ذریع عشاق وجین اور شہدان محبت کے براٹر واقعات ہیں ، حس میں صدیاں گذرہانے کے بعد بھی نازگی اور گرمی باتی ہے اوراب بھی وہ دلوں کی سردانگیٹھیباں گرادستے اور بجھتے ہوئے دلوں کو ترٹیا دستے ہیں۔ يشخ دېلوي کي " جذب القلوب" اور پشخ الحديث سهاد نودې کې " فضا کل جج" نیر صرت جاتی و نشتروی عاشقانه غرایس اور نعتبیه کلام اس مقصد کے لیے

بہت علیدیں۔ اگر محبہت کی پرگرمی اور سوز ، فطری پاکسی طور پر موبو دہے تو روز برقر منزل کی کششش بڑھے گی رجب اس سرز مین کی مقدس علی پہار ایاں اور تبتی ہونی ریت دور سے کہیں ہمیں دکھائی دسے گی جس میں کوئی مادی کشش اور کوئی ظام می توسی نہیں۔ توسوجان سے اُس پر قرباب ہوجائے کا جی چاہیے گااور اس کے ذری دری میں دلاویزی اور مجوبیت معلوم ہوگی ۔

کچھ ہوگ لیسے بھی ہیں جھول نے پہلے مدینہ طیبتہ کا عزم کیا ہے اکھوں نے ابھی احرام نہیں باندھا، وہ مدینہ طیبہ سے جل کر" ذوا کحلیفہ "سے جس کو آج کل" بیرعلی" کہتے ہیں، احرام باندھیں گے جواہل مدینہ کا میقات ہے اور جہاں سے حضوراکرم صلی الڈ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔

وقت گذرتے دیرنہیں گئی،اب جدّہ بہو پننے کی ہائیں ہونے لکیں۔ تیرکی طرح ایک کشتی آئ، ارکا ٹی عرب جہاز پر بچڑھاا ورحجّاح یورپین کپتان کی

ناخدائی سے نکل کرایک باخداجهازدان کی رہنمائی میں آئے۔ بات کرتے کرتے بهُادُ لنگرانداز موا، ملاحول كالشكرغريب مجائج بروسك بطا عبائي بادباني تشتيون اُور موٹرلائج کے ذریعہ مبرہ کے پلیٹ فام بینی عُرب کی سُرزین پر بہویج گئے۔ گ هذالذي كانت الايام تنتظم فليوف للشماق واجبمانذروا دل سینے سے تکلاماتا ہے کیا واقعی ہم عرب کی رزمین پر ای ایم اب دیار محبوب میں ہیں جکیا ہم مرمعظمے سے چندمیل کے فاصلہ بریں ؟ آنچه مابینم به بدار لیت یارب یا بخواب سلمان كانتظام كيا اور أيزايا سيورك دكهات اورمظم كانام تبلت لمده فارم سے باہرآئے۔اللہ اللہ درودبوار سے عاشقیت ٹیکتی ہے۔ کمر معظمہ انجى دورسے اور مدينه طيبيراس سے بھى دور ، جده كوئى مقدس مقام بين ، نه بيال بيت الله نديهال مسجد نوى ، نديهم ابرا يمع نديه حرم ومول ، ليكن حربت كالمكن نرالاسے ۔ اس كوكيا كيجي كد جدة كى كليول سے بھى انس ا ور محرت معلوم ہوتى ہے۔ غریب الدیاد مسافر کو بہال بہوریخ کر بوئے اس آئی ، برسول کی عبت نے اپنی پیاس بجمانی ۔ محبت، فلسفہ اور قانون سے آزاد سے میماں کے له يمضمون جس ندمانه كا لكها بولسياس وقت كمحبة كا بحرى يليط فارم نهي سناتها

اُب بن گیاہے فدجہازیلیٹ فارم بُریم ا مار ماہے اُور بہت ٹرا بلیٹ فارم ہے۔

قلی اور مزدود، سیاه فام موڈانی اور برائ دریده بروی دل کوا چھے لگتے ہیں۔ یہاں کے دکاندادوں، خوانچہ فروشوں کی صدائیں، معصوم پجتیوں اور بچول کی گیتیں جن میں وہ مجاتے سے سوال کرتے ہیں، دل میں اتری جلی جاتی ہیں مجبت عقل کو تنقید کی فرصت ہی نہیں دیتی اور ایجا ہے کہ کچے دن اس کو فرصت نہ دسے سے

اچھاسے دل کے انتقار ہے پاسبان عقل الکی کم می کھی ایسے تنہا تھی جھیور دے

قافلہ کو پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ دو تین دن محومت کے مطالبات ادا کرنے یں اور ہو طرکے انتظار ہی گررے کیے انتظار کی گھرلیاں تام ہوئیں، موٹر آگئ ، موٹر پرسوار ہوئے ، سامان بارکیا ، اچھا ہے کہ ایک عربی دان سمجھ داری اتھی ڈائیو کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ نماز پڑھنے اور ضرودیات کے لیے روکنے بی آسانی ہو۔ بہتر ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ کچھ سلوک کر دیا جائے راستہ بی بڑی دارور شرفیا سے بہتر کہا وظیفہ دامت ملے گ ۔ موٹر روانہ ہوئی ، راستہ بیں درور شرفیا سے بہتر کہا وظیفہ اور مشخلہ ہے۔ نمازوں کے اوقات بیں موٹر روئی گئ ، اذان و جاءت کے اور مساتھ نے ادا ور دھجیاں تھیں۔ موٹر کا دور بہتے اور بہتے ادا ور دھجیاں تھیں۔ موٹر کا دور بہتے اور بہتے ادا ور دھجیاں تھیں۔ موٹر کا دور بہتے ادا ور بہتے ادا ور دھجیاں تھیں۔ موٹر کا دور بہتے ادا ور بہتے ادا ور دھجیاں تھیں۔ موٹر کا دور بہتے ادا ور بہتے ادا ور دھجیاں تھیں۔ موٹر کا دور بہتے ادا ور دھی دیکھور کھیے۔ منھو

کوآتا۔ اللہ ہی بہتر عانت ہے کہ ان ہیں کتنے صحابہ کرام کی اولاداور عراق وشام کے فاتی کی نسل ہیں سے ہیں۔ ایا نیاور ادّی حیثیت سے اگر کوئی تنہزادہ کہ لانے کامستحق ہے توساری دنیا کے یہ شاہزادے اور دنیا نے اسلام بلکھ بالم انسانیت کے مسنوں اور مخدوموں کی یہ اولاد ہیں۔ بے حقیقت سکوں کے ساتھ ہوا ہے اپنی حقیر خواہ شات ہیں بے دریغ خرج کرتے دہتے ہیں اگرانسو کے پند قطرے بھی آپ بہادیں تو شاید گناہوں کا کچر گفادہ ہوجائے۔

پلام کر سیاں بھیا، یہ ماہ کا کہ ماہ کی قطادیں ہیں۔ کمیا عجب ہے کہ نظراً کھا کردیکھیے یہ دونوں پہاروں کی قطادیں ہیں۔ کمیا عجب ہے کہ ناقد نبوی اسی داستہ سے گذری ہو ۔ یہ فضا کی دکلتی یہ ہواکی دلاویزی اسی وجہ سے ۔ سے ہے۔

متی*رن دومت* چن نور ردید اتنی شوق تب ز تر گرد د

اے حبی زمانے میں میر مضمون مکھا گیا تھا اس وقت غریبت وافلاس کا ہی حال تھا۔ اک الحداللہ اسکا نشان بھی باتی نہیں ہے ۔ بیدیے جازیں اعسلی درورکی نوشحالی ہے۔ سے درینہ کے داستہ میں ایک منرل کا نام ہے۔

درود شریف زبان پرجاری ہے. دل وفور شوق سے امتد رہاہے ۔ عرب ڈرائیورسیران سے کہ یعجی کیا پر صتاب اور کیول روتلہ و کھی عربی یں گنگناآ اے، تھی دوسری زبانول میں شھر مڑھتاہے۔ تجينى بجيني بواليا اورملي الى جاندنى حس قدر طيبه قريب بوتا جارياب ہواکی خنکی، مانی کی شرنی اور مھنڈک، لیکن دل کی گرمی بڑھتی مباری ہے ۔ سنے کوئی کہدرہا ہے۔ بادِصبا بوآج بهت مشکبا دسے شاید بواکے زرخ پھلی دلف پارہے وه ایک بارادهر سے گئے گرا تک مُوائے رہرت پروردگارا تیہے عجب کیاگرمہ ویرویں مرے نخیے ہوجائیں کربرفتراک صاً حب دولتے بستر مرخور را وہ دانائے شبل ختم انرسل مولائے کا حب نے غبارِراه كو بخشا فسيروغ وادى سينا!

## خاکب بٹرب ازدوعالم نوٹر تراست اے نتئک شہرے کہ آنجادلہ است

داغ غلاميت كرورت بخرو لبند ميرولايت شود بنده كرسلطان خريد

محلّرع فی کا بروئے ہردور اربت کی کا بروئے ہے۔ دور اربت کے کہ خاک درش نیرے خاک ہم اور کے کی ابروئے ہے۔ دور اربت کا بقیہ بھتہ یہاں گزاد ناہے ۔ غسل کیا توشیو لگائی کی دیر دم نے لیجے اور کمرسیدی کر لیجے ۔ صبح ہوئی نماز بڑھی موٹر رواز ہوئی کیا جہاں سرکے بل آنا چاہیے ہے اور کمرسیدی کر لیجے ۔ صبح ہوئی نماز بڑھی در ایکورے ساتھ بیٹے شا کام آیا " وادی عقیق" یں" بیرع کروہ" کے پاس آمار دسے گا۔ سکامان ہمستورات اور ضعفار سوار دہیں گے۔ مابت کرتے کرتے بیرع روہ آگیا، بسماللہ استہے، وہ دیکھیے جبل امد نظر آرہا ہے ۔ فدائے جبل چھنا کہ نگھیے ہوئی امر موم نے کہا تھا۔ وہی در خرت نظر آئے۔ کیا یہ وہی درخرت نظر آئے۔ کیا یہ وہی درخرت نظر آئے۔ کیا یہ میں درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ میں درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ میں درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ میں درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ وہی درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ وہی درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ وہی درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم نے کہا تھا۔ وہی درخرت بیں جن کے متعلق شہیدی مرحوم میں درخرے مقید کا ا

دهگنبنض انظرآیا، دل کوسنجه لیے اور قدم انھائے۔ یہ لیجیے مدینہیں داخل ہوئے۔ مسجد نوی کی دیوار کے پنچے بنچے باب مجیدی سے گذرتے ہوئے بار جبریل پرجاکر رکے ۔ ماخری کے سکرانے یں کچھ صدقہ کیا اور اندر واجل ہوئے ۔ پہلے محراب بوی میں جا کردوگانہ اُوا کیا ۔ گنہگار اُنھوں کو مجرکہ کے بانی سے مسل دیا ، وضو کرایا، پھر بار گاہ نبوی برحا مِنر ہوستے :

أب يرصلوة وسلام الط شنك يسول ا برصادہ وسلم اسے دشکے بی ، آب مِسافُ وسلم الط لله كحصبية أب بيصلوة وسلم الصاوب خلق عظيم أب يرصلوة وسلاك قيامت كيون لوارالي لنذكر فيوال أيبر صاوة دسلام اسصاحب تقام محورا سير صاؤة وسلام أساد لدك حكم سيلوكول كو تاریکوں سے کال کروشنی میں لانے والے ، المي يسلخة وكسام لي وكول كونتل كى بندكات نكال كرادلكى بندكى بين وافيل كرف والله ، شي يصلوة والم اسيوكول كومَدابِ كَيْ الْفَا سينكال كراسلام كيحسب ل وانصافي وافيل كرنے والے ورونهائی تنگی سنے کال کو دنىاأورائرت ئى دسعت مين بينيانے والے ' دنيا اور ائرت كى دسعت مين بينيانے والے '

المصّلوة والسُّلاكم عليك ياركسول الله الصّلوَّة وَالسُّلامِ عَلِيكَ يا مَسْبِي اللَّهُ كينب كالتلام عكيك كالمسلق المسلمة الله الصّافة والسّلام عكيات كا صَاحِبُ الحُثُنّ العَطيم، الصّلاة والسّلا عَلَيكَ يا رَافِعَ لِوَاءِ الْحُمْدِينَ وَالقِيمَا الصَّلوة والسُّلامُ عَكَيْكَ يَاصَاحِبَ المُقَامِ الْمُحْمُونَةِ، ٱلصَّالَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُخْرِجَ التَّاسِ الْحُونِ اللَّهِ مِنَ النَّلُكُمْتِ إلى النُّورِ ، ٱلصَّسلوة والسكام عكليك بالمغريج التاسمي عِبَ ا حَةِ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ وَحُدُهُ الصّلوّة وَالسَّلامُ عَلَيْكَ بِالمُحْرِجُ النَّاسِ حَبُّ رَالَادُيَانِ إِلَّى عَدُلِ الْاسْسَلَامِ

آپ پیصلوة وسسلام لیے نسانیت کے مب سے ٹریےسن، اسے نسانوں پرمدسے بره رئشفیق، لے وجس کا اللہ کی محلوق بر الشركي بعدسب سيم الحراد سبار مين الوابى ديتيا بول كراد الدكسواكوني عبادت ك لائق نهيں اور بيكراپ انٹر كے نيرے اوراس يغمرون سوي فالتركابيغيا كوى طرح بنجاديا امات كافق اداكوديا، اتمت في فيرواي ي كنبريكي المسكولية يوري وي المرشش كا الدفات كك درك عدادت يم شغول دسے والدان كو إس أمّت اواني مخلوق تي طرف سيره مبرترين جرار فيع وكتى في اور مول كواس كي امتاور اللك فخلوق كى طرف سے لى ہوا وراسے اللہ تو محدد عنا مُدّعا فيرسم كوقرب بلندى ووهما مود عطافرارس كأتونيان مع عدفراليه تواييف وعرب كفلاف نهين كرما العالما مره ما درعاية م) رُورُك ي آل إي حمين داخ م

وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، الصَّاوَةُ وَالسَّادُمُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ النِّعْمُ قِ الْحَسِيمَة ، الصّلوة والشدة مُعَكَيْكَ ما صَاحِبَ إِلْمُ تَ لَهِ العُنظِيمَةِ،الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْك يَا أَمَنَّ خُلْق اللهُ عَلى حَلْقِ اللهُ ٱللَّهُ مَنْ أَنُ لَّا إِلهَ إِنَّا اللَّهُ وَحُدِدَ لَا مُواتَّكُ عَنْدِهُ وُرَصُولُهُ فَكُذُيلًا ثَنْ السَّالَةَ وَالدَّيْتُ الْاُمُائِةُ وَيُنْصَحِبُ الْأُمُّ لَهُ وَهَاهُ لُدُتُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَعُدَنَتُ اللهُ حَتَى أَنَاكَ اليَقِيْنُ هُجُزَاكَ اللهُ عَن لَهْ ذِعِ الاسَّةِ خُسُومُ الْجُرْى نَبِسَيَّاعَتْ أُمَّتِهِ وَرَسِّوْلًا عُنْ حُلَقِ بِٱللَّهُمَّ اتِ مُحَمَّدُنِ الرَّسُيلَة والفضيلة كالعكثة مقاماً مَحْمُون الذي فَعُدُتُمُ إِنَّكَ لِاتَّخُلُفُ المُعُلَادَ اللهم صُرِّعَانَى مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ الْمُحَمَّدِ عَلَى مَا مَلَيْتَ عَلَى إِجْلَهُمْ وَعَلَى جَلِي مِلْ الْمِيمِ الْمِلِيمِ الْمِلْ الْمِلْمِ مِلِ الْمِلْمِ مِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ اللّهُ مَ اللّهُ مَا الْمُلْمِ اللّهُ مَا الْمُلْمِ اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

اس کے بعد دونوں رفیقوں اُور زیروں کو مجبت کا نواج اور عقیدت کا ندائد سلام و دعا کی شکل میں ادا کہا اور قیام گاہ پرآئے۔
اسلام و دعا کی شکل میں ادا کہا اور قیام گاہ پرآئے۔
اس تاریخ میں نوی ، دل کا کو کی ادبان باتی ندرہ جائے۔ درو در شداف

اب آپ ہیں اور مسی بنوگی، دل کاکوئی ادمان باقی ندرہ جائے۔ درود شریف پر سے کانس سے بہتر زماند اور اس سے بہتر مقام کون ساہوسکتا ہے ؟ اب بھی شہود و مفور نہ ہوتوکب ہوگا یہ بنت کی کیاری دروضہ میں دیاض الھنة " پی خانریں پڑھیے، مگر دیکھیے کسی کو تکلیف ندی کیے۔ مزاحمت بھگ کو اپنے لیے محفوظ کرنا، مسجد میں دوڑنا سب جگر براہے ، مگر جہاں سے یہ اس کا اور دنیا ہیں بھیلے وہاں ان کی خلاف ورزی بہت ہی مگروہ ہے۔ یہاں اول بلندنہ ہو۔ آئ تکھ کھڑا کے ماکھ کو انسی کو گزرگاہ نہ ہے۔ ان کے مغرط انسی کھڑا کہ کہ انسی کو گزرگاہ نہ ہے۔ بہاں دنیا کی باتیں نہوں۔ مسی کو گزرگاہ نہ بی بنایا جائے ، خرید وفو بنایا جائے۔

دن میں جتنے مرتبہ می چاہے حاضری دیجیے اور سلم عرض کیجیے،آپ

کے نصیب کھل گئے،اب کیوں کی کیجیے مگر مربار عظمت وادب اورانستیاق فعجت کے ساتھ دل کی ایک حالت نہیں دہتی وہ بھی سوتا اور جاگتا ہے۔ حبلگے تو سمجھئے کہ نصیب جاگے مصاضری دیجیے اور عرض کیجیے۔

ترشيم أستى بردارد كوم راتا شاكن

کی انکھوں سے جھوں نے مہجوری کے دان کا شے اور فراق کی راتیں بسری جب کا کہ غلاموں کے وفود کے ساتھ ملا جلاحا فرہو ہو گئا ق کی انکھوں سے جھوں نے مہجوری کے دان کا شے اور فراق کی راتیں بسری جب اس اسے مہر کر جائے۔ رہمت کی ہوا مجب جلے گی تو شاید کوئی جھون کا اس کو بھی لگ جائے۔ کبھی دیے باؤں لوگوں کی نظر بچا کر تنہائی میں حاضر ہونے کا جی جائے۔ اس باب میں دل کی فرائشیں سرب بوری کی جے کوئی حسرت باتی نہ رہے۔ کبھی صرف آنسوؤں سے ذبان کا میں بیجی کرون حسرت باتی نہ رہے۔ کبھی صرف آنسوؤں سے ذبان کا میں بیجی کبھی ذوق وشوق کی زبان میں عرض کہتے۔ درود تشریف طویل بھی ہی اور میں جو تھے میں جس کے سامنے کھڑے ہیں جس کہ تو حدید سے قدم باہر نہ جائے۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں جس کو حاشا ادالتی وہشا جس اور میں دیعہ جسے ساسننا گوارا نہ ہوسکا۔

کے صدیرٹ میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ ماشا اللہ وشکّت (جواللہ چاہے اورآپ جا ہیں) گپ نے ارشاد فر پایا اجعلتنی بلٹی حدہ کو کہا تم سنے مجھے اللہ ہے برابرکردیا) اللہ کا حدہ مواللہ ہی چاہے۔ ایک دور ری دوایت میں ہے ل ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا دباتی قدا پر)

سجده كاكميا ذكرميض نعداكي صفات بين اس كي قدرت وتصرف بين اس كي مشيئت واختيار ين تشركت كانتائبه بهى ندأت يائي ميليد ميليد جامى كاكلم يرصه على مالى كى دعاسنائے۔ بس اتنا خیال رکھیے کہ آپ تو حید کے سب سے بڑے اور آخمی پینمبر کے سامنے کو طرع ہی جس کو شرک کا واہم بھی گوارا نہ تھا۔ اب ہم مدینه منوره میں مقیم ہیں جہال کی خاکرونی کو اولیا وسلاطین سعادت سمجت تصوبال آب مروقت ما فريل ايك ايك دن اور ايك ايك كهراى کوغینمت سیجے۔ یا پنول نازی سی نوی بی جاعت کے ساتھ پڑھیے، اگر كهيں الهرجائيے بحى توايسے وقت كدكوئ جاعت فوت ندمو يتجدين مافر مويئے۔ به وقت سکون کا ہوتا ہے۔ لوگ روض مرتت کی طرف دوڑتے ہیں ، وبار تو دور سے اور بغیرش کمش جگہ پانی مشکل ہے آپ بہلے موجہدیں آئے اِس وقت شایدآپ کوصرف بہرہ دار دعسکری ہی ملے ، اطبینان سے سلام عرض کیجیے بقيدها سے: مند معاللة ورسول فقد رستد ومن بعصه مافقد عوى رجوالله الد اس كيسول كى لماعت كيسه كالولاست بيسها وروان فوس كى أفرانى كريقه مگراه موا ) حقايت اس كو نابسنه كياكداه لأتعالى كالوراث كادكراس طرح ايك نفط مي كيام المي حسيسة ونوس كى بإبرى سْبرو - آي في فراياء بس خطيب القوم انت تم برت برا مقرر مو . ك حفوي في مفرت فيس بن معده عانى سفوايا " بَعْلام الرَّمْرِي قَرْكُ مِاس كَدُرو توسيره كوركية "قيرض في كما" نهين فرمايا" تو يوم في زند في من يعي ندرو" (ابتعاد كابالنكان) پھرجہاں جگ<u>ہ ملے</u>نوا فل پڑھیےاور <sup>رہی</sup>ے کی نماز پڑھے کرانشراق سے فارغ ہوکر ہاہر 7 نہ

سیب سیر از بقیع چلیں جو انبیا علیہم السلام کے مقابر کے بعد صدق و خلاص کا سب سے اللہ میں میں میں میں میں میں کا سب سے طر

"دفن بوگانهمیں ایسا نزانه مرگز"

اگرآپ کی سیرت نبوی، صحابه کرام محسے احوال و مراتب پرنظرہے تو آپ کووہاں سیح احساس ہوگا۔ آپ ہرقدم پررکیں گے اور ایک ایک خاک کے جیر كواينة انسوؤل سے سياب كرنا جا اي سكے - يہال يويد جي يرا يان وجها داور عشق ومجبت كى تاريخ كنده سے ايك ايك دهيري اسلام كا خزاند دفن سے اب بقیع میں داخل ہو گئے منزور آپ کوسیدھا اہلبیت اطہارے مقابر سے جائیگا۔ يهان عِير رسول سيدنا عباس بن عبد المطلب اسيدة نسار الما الجنة فاطمه بنبت رسول مسيدنا حسن بن على مسيدنا على بن الحسين زين العابدين مسيدنا محد الباقره ر برناجعفوالصادق آدام فرا بير و ما*ل سي پيليد توسطرت ام ا*لمونين عائش صديقة رضى الله عنها اور مضرت خديجه وميمور زكي علاوه تمام ازواج مطهرات عجر بات طاہرات کے مقاہر ملیں گے بھردارعقیل بن اب طالب جہال ابوسفیان بن الحادث بن عبد المطلب وعبد الهذبن مجعفر وغيره مدفون بي . بهرآب كوايك منواسك كاحبس بين امام دارالهجرة تسييزنا مالك بن انس صاحب المذيب اوران

کے استادنا فع آرام فرایں، یہاں وہ عثمان بن مطعول وفن ہیں جن کی پیشانی کو مصنور نے بوسديا تقا، يهى فرزندرسول سيدنا ابرائيم بن محدى نواب كاهس ميس فقير صاب سيّدنا عبد الله بن مسعولًا، فارتح عراق سعد بن ابي وقاع ن مسيّدنا سعد بن معّاد جن كي وفات پر عرشِ اللي ثبش ميں آگيا تھا۔ سيّدنا عبدالرين بن عوف اور دورے اکا بر صحابه مدفون میں . وہاں سے آگے بھلے توشمال مغربی جانب دیوار سے تھٹل وہ ستہ شہدار صحابہ واہل مدینہ بن کو واقعہ ترہ میں پنر پدے دور حکومت ہیں ۱۲سر یں شہد کیا گیا تھا مدفون ہیں اس کے بعد بقیع سے بالکل کونہ بر مشرقی شالی مهانب مظلوم شهيد الدادسيدنا عثمان بن عفائق أدام فرادسيم بين بهال ركه دير تظهريتے اور محبّت وغطرُت كے بو آنسو سيّدنا ابو بكرُن وسيّدنا عرف كے م قد بربینے سے بے رہے تھے اُن کوان کے تیرے ساتھی کی خاک پر بہا تھے ۔ أسمال اس كى لحدير شنيم افشانى كىي سنزه نورستان گفری نگهانی کے اس کے ایکے سیدنا ابوسعید خدری، سیدنا علی کرم ادیڈ ویہہ کی والدہ فاطر بنت الاسد كے مقابر ہيں رسب كوسلام عرض كيجيے اور فاتحہ برسيسے ي بهراكب لمحد همركر بورس بقيع برغيرت وتفكري نظر واليعي الله اكبر كَتْنَ سِيحٌ مَقْ يِاللُّهُ كَ بند بوكي كُم كَمْ مَقْ كُورُكُمايا - يَا بِجَالُ صُدُولُوا مَاعَاهُ فَدُولِاللهُ عَلَيْهِ مُلَّمْ مِن صَلِ إِحْدِينَ إِحْدِيا مَقَا مِدِينَ مِن اس كَ

بوتجون ذجين كوكيته تقيم

سواس عہد کوہم وفا کر سیلے گذبرخراپرایک نظر ڈلیسے بھر مدینہ کے اس تہر خموشاں کو دیکھیے،صدق و اخلاص ،استقامت ووفائی اس سے زیادہ روش مثال کیا ملے گئی ۔ آسیے بقیع میں اسلام کی خدمت کاع در کریں اور الناسے دعاکریں کہ وہ ہیں اسلام ہی کے داستہ برزنرہ رکھے اور اس کے ساتھ وفاداری میں موت آئے بہنت البقیع کایمی پیغام اور بیال کایمستقسید

مدید طبیر کی زندگی کا ایک شعبداور سے اور وہ رسول المعطی المرعلیہ وسلم کے ہمسابوں کی خدمت ہے۔اصل خدمت توریخی کدان کی تعلیم کا انتظام كياجاياً ـ ان كوفارغ البال بنافي تدبيري كى جاتى يلين استفورك س وقت میں بیر بھی بڑی سعادت ہے کہ جن توگول کو زمانہ کے انقلاب اور زندگی ی گران نے مفلوک الحال بنادیا ہے ، اینا شرف مجو کمان کی خدمت کی جلئے، لیکن اس طرح کداصل محسن ان کوسمجھا جائے کہ وہ ہم کواس سعادت کا موقع <del>دی</del>تے ہیں۔ بیانصارو عاہرین کی اولادین ، آستانہ بوئی پریٹے ہوئے ہیں ۔ کو سست کی جائے کہ واتفین حال اور قدیم باشندوں سے ذریعان اوگول تک پہونیا جائے جن کی صفت قرآن مجیدیں بیال کی گئے سے الدِّنی اُحْصِروْافی سبیلِ اللّٰدِ

لاَيَسْتُ طِيْعُونَ ضَرُبًّا فِي الْاَرْضِ كَيُّ صُبُّهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِياء مِنَ التَّعْفُ ضَعَّدُهُم إِسِيما هُم لَا يَسِئُلُونَ النَّاسِ إِلْحَافاً .

قبابیں بھی حاظری دیجیے، یہ وہ لقعہ مند ہے جو تضوراکرم صلع کے قدم سے مدینہ سے بہا کے مشرف ہوا۔ وہاں اس مسی کی بنیادر کھی گئی جس کو کمسید ۔ اُکٹست علیٰ التّقویٰ میں اقراب کا ، فحبّت و عظمت کے ساتھ حافرہ و ہے۔ اس زبین پر نماز پڑھیے۔ بیشانی اس خاک پر دکھیے جورسول السّصلی السّد علیہ وسلم اور رکان گئی تیک کہ موق کے قدموں سے بال ہوئی ۔ اس فضا میں سانس لیجے اور رکان گئی تیک کہ موق کے قدموں سے بال ہوئی ۔ اس فضا میں سانس لیجے حس میں و حافظ اس قدسی اب بھی یسے ہوئے ہیں۔

برزمینے کہ نشان کفِ پائے توبود سالہا امجراہ ارباب نظر نوا پر بود
ان جبل احداد اس کے مشہدیں دجس کو بہاں عرف عامین سیّرنام خوہ ہے ہے
ہیں احاضری کی باری ہے۔ دوئین میں کی مسافت کیا، بات کرتے ہو پخ
گئے۔ یہ وہ زمین ہے جواسلام کے سب سے قیمی خون سے سیراب ہوئی۔
سکے۔ یہ وہ زمین سے جواسلام کے سب سے اوچے عشق و محبّت اور وُفا کے
سکب سے سیتے ، سکب سے احتے ، مکتب سے اوچے عشق و محبّت اور وُفا کے
ماری کے دسول النڈی محبّت اور وُفاداری میں پہیں اعضار کا مے ، سکی الفتہ کار میں کہا گیا۔ عادة بن زیاد نے قرموں پر آنھیں مل مل کر پہیں جان دی اُنس بن
ماری کو جنت کی نوشبو اس پہاڑے کے درسے سے آئ اور ۸۰ سے اُوہر زخم

کھاکریہیں سے رخصت ہوئے، دندان مبادک ہیں شہیدہوئے، مریرزجم ہیں اسے، عشاق نے اپنے انھوں اور پیٹے کو مجبوب کے لیے سپریہیں بنایا۔ مکر کاناز پروددہ مصعب بن عمیر ہیں ایک کمل میں شہیداود ایک کمل میں دفن ہوئے مہاں اسلام کے شیر سوتے ہیں۔ یہ پوری زمین شمع نبوت کے پروانوں کی خاک ہے۔ دسول النوسلی النوعلیہ وسلم کے عشاق اور اسلام کے جانباذوں کی بستی ہے۔

یہ بلبلوں کا صبامشہد مقدس ہے قدم سنبھال کے رکھیور تراباغ نہیں

یهال کی فضااور بیهال کے بیهاؤسے اب بھی حوتوا علی احامات علیہ رسول اهلیٰ داسی پرحان دیدوسی بر رسول اللهٰ دنیا سے گریا کی صدائے بازگرشت اس کے بیان سے کے بین اور حان دینے کا عہد بھر تازہ کریں ۔ مدیئہ طی بہ کے در اور در در اور در اور احتراض کی زبان کے لیے دنیا بیری ہوئی ہے۔ زندگی کے بیند دن کا تول سے الگ بھولوں میں گزرجا کی تولیا دنیا بیری ہوئی ہے۔ زندگی کے بیند دن کا تول سے الگ بھولوں میں گزرجا کی تولیا محربی ہے۔ بھر بھی اگر آپ کی نکاہ کہیں دکتی اور الملکی سے تو عورسے کا کے لیے وہ مدرج سے ۔ بھر بھی اگر آپ کی نکاہ کہیں دکتی اور الملکی سے تو عورسے کا کے لیے وہ المحدد اس بھالد کی نکاہ کہیں دئی اور الملکی سے تو عورسے کا کے لیے وہ المحدد اس بھالد کی نکاہ کہیں دئی اور الملکی سے تو عورسے کا کہا تو بھا ہوئی کیول پیٹھ ہوں ۔ المحدد نام دیا کہ در اور الملک کی کہا تو بھر اس بر میں دیا کہ در اور الملک کی کہا تو بھر اس بر می بر در اول ادیا میں اللہ علیہ وسلم نے جان دی۔

ہماری کوتاہی کے سوااور کیا ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کی خیرات بہیں سے پائی ہے،
آدمیت بہیں سے سیکھی، بہال کی دستیگری نہ ہوتی توہم ہیں سے کتنے معی ذاللہ
بت خانہ، آتش کدہ اور کلیسا ہیں ہوتے لیکن ہم نے اس کا کیا سی ادا کیا یہاں کے
بچول کی تعلیم و ترتبت بہال کے لوگوں ہیں دین کی روح اور مقعد کا احساس بید ا
کرنے کی کیا کوشش کی، فاصلہ کا عذر ہے نہیں ۔ ان کے بزرگول نے سمندرا ور صحا
عبود کر کے اور پہاڑوں کو طے کر کے دین کل بغام ہم تک پہونچایا، ہم نے بھی اپنے
فرض کا احساس تھی کیا جہم سمجھتے ہیں کہ دین کے احسان کا بدلہ ہم چذسکوں سے
اداکر دیں گے جو بھار ہے جان اپنی کم نگا ہی سے احسان سے کر مدید کی گلیوں میں
باشتے بھرتے ہیں۔

ہم صُدیوں غافل سے اور اب بھی ہارے اہل استطاعت غافل ہیں۔ اس عصر ہیں جہالت ، بے تربیتی اور یورپ کی تہذیب و تمدّن اور اس کی جاہم یہ جہال علی ساری دنیا ہیں جیبلا ہوا ہے یہاں بھی اپنا کام کرتی ہی ۔ ان کے نوبوانوں کومتا تر کرتی رہی ، بجائے نوبوں اور محاسن کے تمام عالم اسلام کے جاتے اور دائریں اپنی اپنی مقائی کمزودیاں اپنے ساتھ لاتے رہے اور یہاں بھوڈ کر جاتے رہے ۔ دینی دعوت تذکیر جوا یانی زندگی کے لیے ہوا اور بانی کی جیٹیت رکھتی سے عرصہ سے مفقود ، تذکیر جوا یانی زندگی کے لیے ہوا اور بانی کی جیٹیت رکھتی سے عرصہ سے مفقود ، ایسا ادب جوا یمان کو غذا اور دماغ کو روشنی عط سے سے سابھ والے مرکز کرے نیاب ، ترکی نفس ، تہذیب اخلاق اور دوحانیت پیدا کرنے والے مرکز

غیرو جود، مختلف راستول سے مریض و مرقوق ادب، فاسدوخام افکار ومضایین، اخبار ورسائل، ادب واجماع کے نام سے گھر گھر بھیلے ہوئے، زیر موجود، تریاق مفقود، اگراب بھی اہل مدید میں دین کی اتنی عظمت و حجبت، دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تعلق، مدینہ سے انس، اخلاق میں لدینت و تواضع، فرائض کی پابندی، شعائر اسلامی کا دواج ہے تو یہ محض جوار رسول کی برکت، اس کی خاکب پاک کی تاثیر اور اہل مدینہ کی خطری خونی کی دلیل ہے۔

ی آب بھی انھنیا، اُمّت اور عالم اسلام کے اہل تروت اس فرودت کی طرف متو جہ انہیں کہ اہل جازی صحے تعلیم و تربیت اور ان ہیں دعوت و تذکیر کا انتظام کریں جو ان ہیں دین روح ، مقصدیت، بلند نظری اور اسلام کے داعی بننے کا جذبہ اور ولولہ بہت ا کردے اور معارض "کو تعمیر جہاں "کے لیے دوبارہ آمادہ کرے ۔ اِنَّ مَا اَشْرِکُو مَنْ اَنْ اللهٰ ۔ مَنْ اِنْ دَحُدُنْ اِنْ اللهٰ ۔

اگرآپ مدیند طیبہ کے مضافات اور بدول کی ان عارض نوآبادلیل میں جل بھر کرد کھیں گے ہو کھی ور کی فصل میں اپنے بہاڑی مقامات سے انزکر حقیموں اور بیان میں اپنے بہاڑی مقامات سے انزکر حقیموں اور باغات میں اپنے تھے ڈال کرمقیم ہوجاتے ہیں، توآپ کوان کی دبی صالت کا صال ہوگا، اور اگر ہمارا ضمیر بھی مردہ نہیں ہواہے توہم اپنی اس غفلت اور کوتا ہی پرتنم کا محسوس کریں گے جوہم نے اپنے "مرشد زادوں "کے حق میں صدیول سے اختیاد کردھی ہے۔ اگر آپ کا تھوڑا وقت نظم وانضباط کے ساتھ مدینہ کی آبادی اور

اس کے اطاف میں دینی دعوت واصلاح میں گذرجائے گاتو رریہ طیعبہ کی فضاسے انتفاع کی بڑی موترصورت ہوگی۔ مگران کی عظمت اوران کے مرتبہ کی رعایت ضروری سے ان کوتحقیر کی نکاہ سے مرکز نہ دیکھیں۔

مديبنه دعوت اسلامی کامعدل سيراس دعوت کواس معدل سے اخذ کیجے اورلینے اپنے ماک کے لیے بیرسو فات نے کرآئے۔ تھجوری، گلب ویوریز، فاک شفا محبت کی نگاہ میں سب کچے ہیں گراس سرزین کا اصلی تھذا وربیاں کی سب سے بڑی سوغات دعوت اور اسلام کے لیے حدوم براور جان دیے دینے کا عزم ہے۔ مدینہ مسیر بنوی کے حقیم سینے، بقیع شراف کے ذرقہ ذرقہ ، اُٹھ دی مرم کنکری سے یمی پیغام ملا ہے۔ مدینہ اگر کوئی یہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد ہی دعوست وجہاد پریڑی تھی۔ بہاں وہی لوگ کہ سے آگر آباد ہوئے تھے جن کے یے کمیں سب کھے تھا گردعوت وجہاد کے مواقع نہتھے بیہاں کی آبادی دو می تھتوں پر منھشم تھی ایک وہ تیس نے اپنا عہد بوداکر دیا اور اسلام کے راستہ یں جان جانِ آفریٰ کے شیردکردی ، کوئی ٹوف کوئی ترغیب اس کو اپنے تقعد سے باز ندر کھ سکی . دوسرا وہ تمس نے اپن طرف سے بوری کوشش کی لیکن النكوان سيدابهي اوركام لينا منظورتها ران كابووقت كزرتا حالت تنطايس كُرْرَنا الشَّهِا وت كاشتياق مِن كُرْرَنا. حِن الْمُومِنِيْن رِجَالُ صُدُة وَلَمَا عَاهُدُو الله عَلَيْهِ فَعِنْهُمْ مَنْ قَضَانحبه وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّهُ لُوا تُسُبِ مِسْلِا

یهی عالم اسلام کاحال بونا چا مید یهان بھی یا تو وہ ہونے چا ہیں ہوا بنا کا ابورا کرچکے یا وہ ہو وقت کے منتظریں تمیسری قسم اُن لوگوں کی ہے جوزندگی کے حریص اور دنیا پر راضی ، موت سے خاکف اور خدمت سے گریزاں ہوں ، معاش میں مرتایا منہ کے اور عارضی مشاغل میں ہم تن غرق ہوں ان کی گنجاکش نہ مدینہ میں حقی نہ عالم اسلام میں ہونی جا ہیں ۔

مديئه طيبه كے قيام ميں درود شريف تلاوت قرآن اورا ذكارے جو وقت بیجے اگر مدریث اور میرت و شائل کے مطالعہ می گزرے توبہت پر تا تیر اور بابرکت ہوگا اس یاک زیمن بربرسب واقعات بیش آئے۔ بہال ان واقعات كامطالع اوركت شاكل يل مشغوليت بهت كيف أوراور موجب ترقى موكى وأرد ونوال تضرات قاضى سليمان صاحب منصور لوري كى "ديمة للعالمين" اور شیخ الحدیث سهار نیوری کی « خصائل نوی " ر ترجم شائل ترندی اکور زهاب بنائیں۔ اہل عربیت حافظ اب قیم کی "زاد المعاد" اور " شمائل ترندی " سے اشتغال رکھیں بہن کوآبار میں منورہ کی زیارت و تحقیق کا ذوق ہو ان کے لیے سمبودى يمكى وفارالوفاباخبار دارا لم<u>صطف</u> "اورآثارا لمديننا لمنور "كامطالع مفرروكا-يجية قيام كى رست فتم بونے كوائى ،كل كيتے ہيں كہ قانط كاكورے سے ف سيف درحشم زدن صحبت بار تنزشد روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخوشد

اب رہ رہ کوائن قیا کے سلسلہ کی کوتا ہمیاں اور بہاں کے حقوق کی ادائی میں اپنی تفصیر دل میں پیکلیال لیتی ہے۔ اب استغفار و مدامت کے سوا کما جارہ ہے۔

آج کی دات مدینه کی آخری دات ہے۔ ذراسویرے سجدیں آجائے۔

تمتع من شهم عرارنجه

لیکن دل کوایک طرح کاسکون بھی حاصل ہے ، آخر جاکہاں رہے ہیں ؟
اللہ کے دسول کے شہر سے اللہ کے شہر کی طرف اللہ کے ایش گوسے جس کو
محد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے باک ہاتھوں سے
بنایا اللہ کے اس گھر کی طرف جس کوان کے جب الحجد ابراہ ہم علیہ الصلاۃ والسلام
اور ان کے فرزندنے لینے پاک ہاتھوں سے بنایا ورجا کیول رہے ہیں ؟
اللہ کے سکم سے اور اللہ کے دسول کی مرض اور ہایت سے یہ دوری دوری د

نه دوری دلسیسر صبوری بود که بسیار دوری ضربی بود

آئنری سلام عرض کیا، مسجد نبوی پر صرت کی نگاه ڈالی اور ہاہر نکلے۔ غسل کرکے احرام کی تیاری کرلی تھی ۔ ذوالحلیفہ میں بھانے موقع ملے مذیلے، موٹر پر بیٹھے، محبوب شہر پر محبّت کی نگاہ ڈالتے ہے ۔ اُسکوڈ بڈبائی ہوئی این محمول سے دیکھا۔ اب میں سے باہر ہو گئے، ہو لحدگذرتاہے مدینہ دوراور مکہ قریب ہم تا جاتاہے۔ الحدللہ کہ ہم حرمین کے درمیان ہی ہیں۔

"صدشكركيمستيم ميان دوكريم"

دوالحلیفهٔ آگیا مسجدیں دو رکعت نماز انزام کی نیت سے بڑھی سلام پیرتے ہی سکھول دیا اور مرطرف سے اواز آئی ۔

كَتُنَكِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

چہرہ نہ دھکنے کی پابندی سخت ہے۔ اس لیے وہ عمرہ کرکے اسوام کھول دیں گی۔
پھر آ کھ ذی الحج کو ج کا اسمام باندھیں گی۔ ہم مردوں کے بیے کچھ ذیا و دشوائی
نہیں اس لیے ہم نے عمرہ اور ج کا اسمام ساتھ باندھا۔ ہم دس ذی الحج کو رج سے
فارغ ہوکر ہی اسمام کھولیں گے۔

ہمارے امیر جے صاحب نے بچ کی ذمہ داری اور اس کے مقوق و آداب کے متعلق مختصر تقریر کی ۔ تلبیہ لبتیک لبتیک کی کثرت ، مج کی عظمت میں وفاق

باہمی الفت ، ایٹار وخدمت کی طرف خاص طور پر متوجہ کیا اور لبٹیک لبتیک کی صدا کے ساتھ قافلہ روانہ ہوا۔

داستہ میں الحداللہ غاز وجاعت کا پورا اتھا کہ اہمیہ زبانوں پر جاری رہا۔ لڑائی جھکڑے کی نوبت ہی نہ آنے پائی۔ منزلوں پر کھہرتے، نمازیں پڑھتے، کھاتے پہتے، نہایت لطف ومسرت اور محبّت والفت کے ساتھ سے لتے رہے۔

به مقده آیااورگذرگیااب شہنشاہ ذوا الملال کاشہراوراس کا گھر قریب ہے۔ باادب! ہوشیار!! مدینہ اگر مرکز جال تھا تو یہ مرگز جلال ہے، مدینہ کے در و دیوار سے اگر محبوبیت شبکت ہے تو یہاں کے درودیوار سے عاشقی نمایاں ہے یہا عاشقانہ آنے کی ضرورت ہے۔ برمہنہ سر، کفن بردوش ، پر بیشان حال یہی یہاں کے آداب میں سے ہے۔

نظار الله ايك كدسامن نظراً راسي ـ

یلیے اب ہم المد کے شہر بلدالله الحمام البلدالامین میں واخل ہو گئے جس شہر کانام تبید کی طرح بیپی سے ہر سلمان کی زبان پر جاری رہ تاہے۔ جس کا اشتیاق جنت کی طرح میرمومن کے دل میں رہتاہ ہے جو سر مسلمان کا ایما نی اور دین وطن ہے جس کی گشت ش ہر زمانے میں ہزاروں میں کی مسافت ، بہاڈوں کی

چوٹیوں اور وادیوں کی گہرائیوں سے مشتاقانی زیادت کو گینچی رہی۔ لیجیے سب برام پر بہونی گئے ، باب انسکام سے داخل ہوئے۔ یہ سیاہ غلاف میں ملبوس مسیر زام کے بیچوں نیچ بیت اللہ نظر آرہا ہے۔

اسے اللہ اس گھرئی عزّت و عظمت اور ترافت وہیبت میں ترقی فرما اور جی وعرہ اُواکر نے الوں میں بھی ہوائ تی تعظیم ترمیم کر ہے سے کو بھرتی ٹرفت و عظمت اور نی عطافر ما لے تیرائی ماکا ہے کو دسک المتی تیری ہی طرف سے ہے کہ دیسے المتی تیری ہی طرف سے

اللَّهُمُّ زِوْهُ لَمْ ذَا الْبُنْتُ تُشْرِيْقًا تَعْفِلِمُا قَتُلُونُهُا تَّوْمُهَا بَهُ تَوْدُ مُنْ شَرَّفَهُ فَكُمْهُ هُمِّدَى حَكُهُ مُنْ شَرَّفَهُ فَكُمْهُ هُمِينَ حَكُهُ مُنْ شَرِّفَهُ فَكُمْهُ هُمْ الْمُنْعَالِيمًا وَمِرْاً اللَّهُ مُنَا الْمَسَلَامَ هُحَيَّنَا وَمِرْاً اللَّهُ مُنَا السَّلَامَ هُحَيَّنَا وَمِرْاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْم

یہی بیت النہ ہے جس کی طرف ہزادوں میل کے فاصلہ سے سادی عرنمازیں بڑر ھتے رہے۔ جس کی طرف نمازیں منھ کرنا فرض تھا۔ آج ہمادی نگا ہوں کے سامنے ہے۔ ہمادے اور اس کے درمیان چندگرز سے زیادہ فاصلہ نہیں یم اپنے گنہ گا ر باقعوں سے اور اس کے درمیان چندگرز سے زیادہ فاصلہ نہیں یم اپنے گنہ گا ر باقعوں سے اس کے غلاف کو چھو سکتے ہیں۔ اس کو آبھوں سے لگا سکتے ہیں اِس کی دیواروں سے بچہٹ سکتے ہیں ۔ عمریں بڑی بٹری حمدین وجبیل عاربی اور فن تعمری بری سیان وجبیل عاربی اور فن تعمری بڑے برے بڑے ہے۔ کی دیواروں سے بچہٹ سے کہ آبھوں میں کھیا جاتا ہے اور دل میں سیایا جاتا ہے ، اور کیا دکھتی وجبوریت ہے کہ آبھوں میں کھیا جاتا ہے اور دل میں سیایا جاتا ہے ،

کسی طرح نظری نہیں بھرتی ، تجلیات الہی اور انوار کا ادراک تواہل نظری کرسکتے ہیں ،
لیکی جلال وجال کا ایک بیکر ہم جیسے بے حسوں اور کم نظروں کو بھی نظراً آہے ،
اور یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو میری اور دل کوا مودگ نہیں ہوتی ہے جہ چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیے اس کی مرکزیت وموزونیت ، اس کی زیبائی ورعنائی ، میلال وجال کی آمیزش الفاظ سے بالا ترہیے ۔
زیبائی ورعنائی ، میلال وجال کی آمیزش الفاظ سے بالا ترہیے ۔

معاست معیوبے کے حسن و مقناطیش افتارہ التجالی اس کادیکھے رہنا دل کا سرور، آنکھول کا نور، روح کی غذا اور نظری عبادت ہے، دل کی کلفت اس سے کا فور، دماغ کا تکان اس سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب نعمت عطافرائی ہے یسادے عالم کی دیکھتی اور دل آویزی اس میں سم طے کر آگئی ہے۔

ذی الح کامہینہ نٹروع ہو پیکاہے۔ تجان کا ہجوم ہے۔ بیت الند کے گرد طواف کرنے والول کا پیکڑی رہے۔ سیاہ غلاف کے چاروں طرف سفید احرام میں ملبوس انسانوں کی گردش، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ کعبہ کے گرد دودھ کی ایک نہر بہدری ہے۔ ہم تھی آدمیوں کے اس بہتے ہوئے دریا ہیں واخل ہوئے۔ ہی ساتھ تھے ، انخول نے ہیں طواف کرایا۔ وہ طواف کی دعا ئیں بڑھتے جاتے تھے ہم اس کو ڈمپراتے تھے۔ بھرہم کو محسوس ہواکہ اس طرح نہ تو طواف کا داس سے جرسنون دعا ئیں یا د

تھیں ہم نے وہ بڑھنی شروع کردیں بھی کہ ہم کواس طواف کے بعد سعی بھی کرنے تھی اس بیے ہمنے دکل اور اصطباع بھی کیا۔ ہجوم کی وجہ سے استلام دیجراسود کو بوسہ دینے کی نوبت نہیں آت تھی۔ جراسود کے سامنے بہوی کر ہاتھ کا امتارہ کرد<u>ستے تھے</u>۔ طواف کے بعدیم مقام ابراہیم پر آئے اور دورکعت اجب الطوا پڑھی۔ پھرلٹزم برآئے یہ حجراسوداور باب کعبہ کے درمیان کا تھہ ہے مہاں اللهٰ کے بندے بیت اللہ کی دیواراوراس کے غلاف سے پہلے ہوائے اس طرح باک بلک کررور ہے تھے اور اللہ کے گھر کا واسطہ دلیر اس کی ہو کھٹ سے میٹ کرالٹ سے مانگ رہے تھے ہمیں طرح ستائے ہوئے نیخ اپنی ما*ں سے بیمنٹ کر روتے اور بلبلاتے ہیں ۔ حبن وقت وہ* یادیب البیت یاریب البیت اے گھروائے، اے گھرکے مالک کہتے توایک گہرام مج جاآا۔ سخت سے سخت دل بحى جَرْتًا ، أنحصي الشكبار موجاتين اور دعاول كي قبوليت كاليك اطمينان سا كه عبد الرئن بن صفوان فرات بي كدير سف رسول النه صلى النه عليد وسلم ا ورصحار كوبيت النيس سكلة ہوستے دیکھا ۔انھوں نے بہت الٹڑکولٹرم کی مجگر پربوسہ دیا ۔ان کے دخسادے کعبہ پرستھے ا ودرمول الڈ صلى النه عليه وسلم ان كے درميان مي تھے۔ (ابوداؤد باب الملتم)

عجدبن عبدالندکہتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والدعبدالدُّ بن عمروکود پکھا کہ انھوں نے حجراسود کو کوبیز دیااود کمترم پرچھہرے اودا پا سینہ وہجرہ اورا پی دونوں با ہیں اود پھیلیاں اس پر دکھدیں اود ان کواٹچی طرح چیلایا (یعنی جمدٹ سکٹے) چھر فرایا کہ میں نے اسی طرح دسول الدُّصل الدُّعلیہ وسسلم کوکرتے دیکھا ہے ۔ (ابوداؤو، بلب ا لملتزم)

موسنے لگتا . خدا کی طرف رجوع وانابت کا یہ ایک ایسا منظر تھاکہ دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کرسکت ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس است گئ گذری ماکت میں بھی اپنے مالک سے جو تعلق سے اس کاعتبر عشیر بھی کہیں نظرنہیں آیا۔معلوم ہونا تھاکدول سینے سے نکل جائیں گے۔ قلب و جگر آنسوین کر ہم جائیں گے ۔لوگ غش کھاکر گرجائیں گے۔ان دعاؤں ہیں سب سے طراح ہے مغفرت وعفو، رضارالی ،حسن خاتمه اور مزنت کی دعاوُل کاتھا۔اللہ سیحسی مادی سے مادی پیزکا مانگذا بھی مادیمت نہیں سراسر وصانیت وعبادت ہے ، سکن آن دعا وك بين أخريت اور روحانيت كالتصدائ عالم مازى كى بينرون سيربهرمال زياده تفاد افكارويريشا يول كاس دورس الندكي بهت سے بندے مرف الله كى محبت ، توفیق اطاعت ، شان عبودیت ، اخلاص ، رسول الدصلی الله علیه وسلم کی عربت ، عشق کال ، اتباع سنت ، دین کی خدمت اوراسلم بر جینے اورمے نے کی دعاكررسے تھے بہت سے اللہ كے بندے اپن دنیا وى ضروریات كوتے كلف مانگ رہے تھے کہ وہ کرم ہے ،اس کے دروازے اوراس کے آستان پریذ مانگی جائیں توکس سے اور کہال مانگی جائیں گی بہت سے الٹیکے بندے کعبہ کے يردي بي منحد والے بوئے گردوم كا اور مناجات و دعا مي مشغول عقے مفرض يهال سائلول كابجوم اورفقرار كالمجلط اتقاررت كريم كادروازه كفلا تقااوري فيمر اور مضطرسائل سوال وطلب بين بالكل كھوئے بكوئے تھے۔

ملتنم سے ہم نعزم برآئے۔ بیلی مرتبہ اسودہ ہو کرزمزم نترنف بیا یاس کے <sup>ص</sup>اب خا بربا يجراب الصفائ كك كرم سعى كي ليدمسعى أئي بميشه سع يدتفورها كه صفاا ورمروه دو بياري ان ك درميان ايك غير آبادساداسته بوكا طويل طويل، اس برلوگ دور تے ہوں گے ۔ بیاں کچھاور ہی نظرآیا، بیار کھد کراس سے بڑی بڑی عاریس بنگئ تقیں ۔ پخته سطک کے کنارے ایک فراسی بلندی تھی چند ربیج جیول کا ایک نينه تفااس يرييه هركسعى كى نيت كى اوركها أجدام بماجدا الله بدات الصفاوا لماقى مِي شَعامُ الله رَضِ مِن كُواللهُ فِي مُعَدِّم وَهُوا سِياس كوين بَعِي مُعَدِّم وكفنا مول) إنَّ الصَّفا والمهمَّة مِنْ شُعَابِر اللَّذرب شك صفاا ورمروه الله كى نشأ يول مي سي بي) بیت الله کی طرف منحد کرے ماتھا تھا کر حمدونتا کہ کبیر و کہلیل کی دعا کی ، پیرا ترے اور مروہ کی طرف سےلے میل سے مبزنشانوں سے درمیان دہباں مفرت ہا ہرہ اسلعیل علبدانسلام کے اوٹھل ہوجلنے کی وَہدِ سے بقرار ہوکر دوڑ تی تھیں) دوڑ کر سے بھر معمولی حیال سے سے لئے ارهرمروه کی طرف مبانیوالوں اور مروه سے صفا کی طرف أنبوالول كے قافلے قطاراندر قطار ملتے رہے كہى جا دى ياس سے گذر حاتے، كھى مُعرى چھیلتے ہوئے نکل جاتے ، کھی مراکشی وہزائری سامنے سے آتے نظرآتے ، کھی ترکی نجاری راسته بن ساته بوجات، كهي كروني وسوداني قدم برهاك كي بوجات برايا ارام میں ملبوس انتکے سروننگے باوں ، عاشقانہ حال ، مستانہ جال ، خیا سے بینجرابنی دھن مين مُست رَبِّ اغفر، واحم إنّك أنْتُ الْاعُنْ الْاكْرُمُ كَلَّ مِلْوَكُ سِيفْفا لَوْجَنَّى بُونِي ا

دونوں طرف یُررونق دوکانیں مسلی کابازار اینے بورے شباب پراور بہار پر ۔ موٹر کاریں بارن کیاتی ہوئی اور آدمیوں کو بیاتی ہوئی نکلی رہتی ہیں۔ دو کالول برسودے بک رہے ہیں۔ شربت کے گلاس نے دور عیل رہے ہیں۔ صرافوں کی دوکانوں پر روید گننے اورسکوں کے گرنے کی اواز کانوں میں آری سے لیکن عشا ق کا مجع سر تھکائے نظر بچائے اپنی دھن میں جلاجارہاہے عشق کی بوری تھویر، دنیا میمون کے رہنے کی مکل تفسیر، خلوت درانجن کابورامنظر۔ دنیا کے بازار میں جاتی بھرتی موری اورگونجی ہوئی اذا میں ۔ سعی کمیا ہے ؟ مومن کی بوری زندگی ، بھرے بازار بھیولوں سے لدے گلزاریں رمنااوردل نه لگانا مقصد کو پیش نظر رکھنا ، میدار اور منتهای کونه جولنا اینے کام سے کام رکھنا دھ فاسے قیل کرنہ مروہ کو فرآموش کرنا نہ مروہ سے بیل کر صفا كويجول جابا كبين نداكلنا ،كبين ندالجيناتيم كردش ،مسلسل عل ،مسعى مين دونون طرف دوکانوں کے ہونے اور سعی کے اس محل وقوع نے سعی میں ایک خے اص معنویت اور لطف بیدا کردیاہے۔

آپ کواس راسته پرعالم اسلام کے گوشدگوشد اور چپ پپپ کے مسلمان ایک لباس
میں ملبوس ، ایک ترانہ بلند کرتے ہوئے ، ایک عشق و مرستی کی کیفیت میں آتے
عباتے نظر آئیں گے ۔ تیز قدم بڑھ اتے ہوئے ، ننگا مرالٹ کے سامنے جمکائے
ہوئے جارہے ہیں ۔ ان میں امیر بھی ہیں غریب بھی ، مرخ وسفید شامی و مغربی
اد مربر برام کا درمیع کے بعد سنی کا ذار اختم ہوگیا ہے اور بواسٹی گویا سے بورم میں آئیا ہے اِنعانی ا

تھی اور سیاہ فام عبشی و کرونی بھی۔ مرد بھی اور عورت بھی۔ لیکن کسی کو کسی کے دیکھنے
اور توج کرنے کی فرصت نہیں بعض اوقات اس مجع عشاق کو دیکھ کر قلب پر
عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے اور بے اختیاران عشاق کے باوک پڑنے اور ان
کی بلائیں لینے کا ج بچا ہمتا ہے۔ اسلام کی محبت ہوش مارتی ہے، وطن اور قوم کی
میں اسلام کی محبت ہوش مارتی ہے، وطن اور قوم کی

حدبندیاں ٹوطنے نگتی ہیں اور دین وحدت کا احساس ابھرنے نگتاہے۔ لیجیے مروہ برسعی تھم ہوئی ۔ ساتواں پھیار تام ہوا۔ دعا کیجیے اوراگراپ متمتع ہیں توجام کے باس جاکر بال بوایئے احرام کھول دیجیے اور اگر قارن یا مفرد ہیں

توندجامت بوايئے ندائوام كھوليے -

تورجامت ہوئے ہے دہ سر مھوسے۔
اب روزانہ کامعمول ہے کہ جمع صادق سے پہلے سرم ہیں آگئے کہی کونا بی کے سامنے مصلی مائی کے پاس مجھی مطیع کے سامنے مصلی حنی کے نزدیک تجھی مصلی حنیل سے ملے ہوئے اور تھی قسمت سے مقام ابراہیم کے پاس یامصلی ان کی کے دائیں بائیں نوا فل پڑھے کہی ہر دور کعت کے بعد ایک طواف کیا بجھی نوفل کے دائیں بائیں نوا فل پڑھے کہی ہر دور کعت کے بعد ایک طواف کیا بجھی نوفل کے بعد اکٹھا کی طواف کرنے والوں کا بچوم ہوتا ہے گذارا۔ صبح کی اذان ہوئ ، نماز پڑھی اس وقت طواف کرنے والوں کا بچوم ہوتا ہے خوا جا ہے انسان کی کیا کم خواف کیے بھراکھا طواف کی رکھیں پڑھیں ۔ انسان بیں ۔ انسان پڑھی اور قیام گاہ پرآگئے۔

کم معظم میں طواف سے بہتراود وطیعہ کیا۔ سارے دن آدی طواف کرسکتا ہے۔ بعض اہل ہمت ہیں ہیں ، بیس ہیں طواف دن بھریں کرلیتے ہیں " فضائل ج میں ہیں ہیں معمول تھا کہ منٹر طواف دن بھریں اور نرٹر طواف دات ہیں کرتے اور دو قرآن روزاد ہر ہر ہولیتے د مجالہ اصیار)۔ آخر شب ہیں اور گرمیوں ہیں حقیک دو پہر کو مجمع کم ہوتا ہے۔ بعض اہل ذوق ان او قات کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض ہر نماز کے بعد کرتے ہیں۔ بعض ہر نماز کے بعد کرتے ہیں۔ بعض مجمع ہی پیسند کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کس کی موجہ ہوا ورہم کو نہال کر جائے۔ معوجہ ہوا ورہم کو نہال کر جائے۔

## "وللناس في ما يعشقون مذاهب"

اورلیٹ لیٹ کر فرماید کرسنے والوں سے کسی وقت خالی نہیں کوئ عربی میں کوئی فارسی میں کوئی فارسی میں کوئی اسے کسی کوئی اور کا میں کوئی بیٹ کوئی اور کوئی کوئی برکوئی برکوئی برکوئی نظر میں ، کوئی نزای بے زبانی میں عرض سال کر رہا ہے۔ دل کھول کھول کر مانگ رہا ہے ، مجھوٹ جھوٹ کر دورہا ہے ۔ کوئی پر دے میں منھ ڈالے بڑے دکر دارہ سے بیٹر ہورہا ہے ۔ کوئی پر دے میں منھ ڈالے بڑے دکر در سے بیٹر ہورہا ہے ۔

برُدراً مرسِندہ بگریخیت آبروئے نود بعصیال بخت کریں

يارتبالييت، ياربب البيت كي *فك البندس*ي .

حرم میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ، اس لیے ک سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا کہ کوئی فرض نماز تحرم میں منہو یئرم کے باہر اگر آ دمی کہیں جائے بھی توکہاں جائے بس حرم ہے اور ہم ہیں۔ نمازیں بھی ہیں نوا فل جی یہیں ، طواف بھی ہیں ، تلاوت واذکار بھی ہیں۔

بات کرتے کرتے ذی الجبری ابتدائی تاریخین ختم ہوگئیں۔ لیجیے آج ، زی الجبر ہوگئی دات بڑے ہیں ہے کل منی جانا ہے سوادیوں کے انتظامات ہو رہے ہیں احراک کی تیاریاں ہیں کوئی موٹر طے کر رہاہے کوئی کارا ورشکیں کی بات پیست کر رہاہے۔ کوئی اونٹ کا انتظام سوچ رہاہے کوئی پیدل جانے ہی کی تھان رہاہے۔ رات گذری صبح ہوئی۔ ج کی اُصل مشغولیت نشروع ہوگئی کوئی دِن چڑھے سواری آگئ۔ سوار ہوئے لیٹک لیٹک کی صُداوَل کے ساتھ منی کارٹ کیا۔ ہویاس سے گذرتا لیٹک مى سے سلام كرتاتين ميل كافاصله مى كيا بات كرتے بورخ كئے . يه ديرول اور خیمون کا ایک عظیم انشان شهر ، جہاں تک نظر کا کرتی دنگ برنگ کے نتیمے اور بچفولداریان بی نظریش رسارا عالم اسلام بهان مینا موانظر آماید، وه محی مدود کی تقسيم كے بغير بہال مندى ہيں وہال تباوى، يدم مرى ہيں وہ شامى روا آدى تجشك مائے پیرتیا گاہ کا مشکل اپنے مقلم کے جندے کے اپنے اپنے خیمے یں مقیم ہوئے ۔آج کا ساداون اور پوری رات بہاں بسر کرنی سے کل ورعرفات کی طرف كويم سے يہال النك كے نام لينے اغازيں يرصف، ذكر ودعايں مشغول رہنے کے سواکام ہی کمیا ہے ، لیکن انسان کی ضروریات اوراس کی دلچیپیوں نے پہاں نجی بازاد لگارکھاہے۔ دکانی کھی ہوئی ہی ضرورت کی چنی ڈیرے ڈیرے میتھے نیے بك دى اين الى والى دروازى دروازى يانى يى بىررى بى خارى ناز كے يد منى كى مشہور تاريخى مسجد مسجد نيف "كئے بہايت وسيع اور يرففا ميدان . بیوں بے ایک قبر مس کے متعلق اہل خبر کہتے ہیں کہ بیسیوں پیغمبروں نے بہاں غاری يره من الشعل الشعل الشيطية لم كانتمر بهال نصب بوا، نهايت با بركت اور يرانوار مگے ہے۔ زیادہ وقت بہی گذرے تو بہتر ہے۔ گرسا تقیوں کو تکلیف اور کسی قسم کی کلفت ندمور

عشا پڑھ کر تبلیغی جاعت کے علمارنے ذوق وشوق اور ج کی عظمت بدا

کرنے والی تقریر کیں یمب*نیں عرفات و مزولفہ اور* باقی آیام منی کے آ داب و در *دا*یاں یادولائیں۔ کھے دیربعدسو گئے کہ کل ع کے نیوڑ کا دن سے۔ آج رات کی کمل تبدیاری کل کے دن پراورصحت برا ترانداز ندہو۔ پھیلے بہرالسدے توفیق دی، آپھو کھل گئی، منى كاعجيب منظرتها ساداشهر بقعالوار سنا بواعقا باعالم اسلام كجير سوتاتها كجيرهاكتا تقابه مرطرف تبليّات والواركا بجوم معلوم موتا تضاراني ملدير رمانه كيا مسجر ضيف كى طرف سیلے بعضرت ابراہیم کی قربانی اور حضرت اسلحیال کے صبر واستقامت کی ياد برى شديت سے پيا ہون معداد ناعشق ابرا بيم كاايك ذرة عطا ہو، الهي مرده دل کواینے عشق و محبّت سے زندہ کردے ۔ محبّت کا سوزعطا ہو ہوما سولی کوملا دے۔ عالم اسلام اس وقت ابراہیم کی اواز برجع ہے اس میں عبیت کی حرارت پیدا کردے کہ پھر زندہ ہوجائے، پھر تیرے لیے اپن جان وال کی قربانی کرنے برآمادہ بوجائے عبب مرود وصور کا عالم متما ، عبب زوق وسوق کا وقت عما مسی زیف یں مقور سے توک جاک رہے نتھے۔اطینان سے نازیں بڑھیں بڑی سکینت معلوم ہوتی تھی ۔ صبح کی اذان ہوئی نماز ہوئی اور اپن قیام گاہ پرآئے ۔ اب منی میں سے میل چلاؤہے۔سب کارخ عرفات کی طرف ہے۔ دن بیٹرھے بہال سے جلناہے۔ ہرایک جانے کے اہتمام میں ہے۔ سواریوں کی بھی کش کمش سے دیمی ج کے امتحال کے مواقع ہیں

لبیک لبیک کی صداؤں کے ساتھ عرفات کی طرف روانہ ہوئے ۔ چیمیل

کا فاصلہ ہے۔ بین میل پر مُنرولفہ الا بہاں رات واپس آنا ہے اور شب گذاری کونی انسانوں ہے۔ یگرابھی ظم ہزا نہیں گذرتے ہیلے گئے۔ لیجیے عرفات آگیا۔ الله غنی اانسانوں کا ایک بنگل بم بنگل بمن کا کھانسان دو ہے سلی چادروں بیں بنتاہ وگدا ایک لباس بیں بہال بک نظر آتے ہیں جہال بک نظر کام کرتی ہے نیے اور شامیا نے بی نظر آتے ہیں و نظر آتا ہے دوسفید چادروں بیں ، معلوم ہوتا ہے کہ آئ فرشتوں نے الله کی دنین نظر آتا ہے دوسفید براق لباس ، نورانی صور بیں ، ذکر سے ترزبانیں ۔ لبیک لبیک کی مسائل بھی ہوئی اور بہاڑوں سے کم اتی ہوئی ۔ انسانوں کا آتا بڑا مجمع لیکن دہی تھی سے مشاکل بھی کی اسانی ہوئی اور بہاڑوں سے کم اتی ہوئی ۔ انسانوں کا آتا بڑا مجمع لیکن دہی تھی اس مسجد المنہ ہوگئے۔ مسجد کرکے بڑھی اور ذکرو دُونا ہیں مشغول ہوگئے۔

"الحج عرفه" فی عرفه کانگی ہے۔ عرفہ کا پنوٹر ہے۔ یہی فی کی قبولیت کے فیصلہ کادن ہے۔ یہی فی کی قبولیت کے فیصلہ کادن ہے۔ یہی دعاوُل کے مقبول ہونے کا وقت ہے۔ یہی دل کھول کر مانگے کی جگہ اور زمان نہ ہے۔ النڈ کے بندے ذکر ودعا میں مشغول ہوگئے ۔ کسی نے قرآن مجید کھولا۔ کسی نے ترزب الاغلم شروع کی ۔ کوئی سجدہ میں گرگیا کسی نے اپنی منتخب دعا ئیں اپنی یا دواشت سے پڑھنا شروع کی ہے بی جن تمنا دُل کو چھپا چھپا کر دکھا تھا آتے ان کو دل کھول کر پہلے سے دُعا کا سلیقہ تھا آتے وہ کام آیا۔ ذکر وسلوک، قربت سب کر چات سب محمد کے لیے ہیں۔

سورج وهلا دھوپ کی ہوئی۔ کوتاہ ہمت بھی جب رہمت کی طف بھرھے۔
مقلم کا جھنڈ اساتھ کہ اگر جھوٹے قرشایہ کہ ہی ہم ساتھیوں سے ملنا ہو۔ خیے
سے جب رہمت کا فاصلہ سیلول کا نہیں گرپورے عالم اسلام ہیں سے گذر کر بہو نے ۔
فوا جانے کتنے مکول کے علاقے راستے ہیں آئے ۔ اِن سفیہ پونش ، کفن بردوش مہانا ہے دربار پر کیسا پیار آتا ہے۔ فحبت کا بوش اٹھتا ہے۔ اپنے ج کا پہتہ نہیں گر دل سے بہی نمکا ہے کہ النی سب کا ج قبول ہو۔ آئے تیری رحمت سے کوئی فحروم دل سے بہی نمکا ہے کہ النی سب کا ج قبول ہو۔ آئے تیری رحمت سے کوئی فحروم نمروں کا بھی ، شرکول درما ہے کہ مصروی کا بھی ، شرکول کا بھی ، شرکول کا بھی ، شرکول کا بھی ، شرکول کا بھی ، اور سبشیوں کا بھی اوران سیاہ فا ارون دل کا بھی ، شرکول کے طفیل ہم غریب ہندیوں کا بھی ۔

جبلِ رحمت پرسانوں کا ہجوم ہے۔ گویا طریب پیانہ پرلٹنزم کا نقشہ ہے بسوال قرعا کا غلفا لمبندہ ہے جبرائی ہوئی آوازی اور گلوگیر صدائیں نیچ نیچ ہیں ہے ص وسخت دل لوگوں کے دل بین بھی رقت اور گداز پریا کرتی ہیں۔ سبب اپنی بنی دلی مراد مانگ رہے ہیں۔ مہر قوم و ملک کے لوگ اپنی اپنی دعا وُں ہیں مشعول ہیں ہن ڈستانی مشلمان جن کے دل ہوئی ہے کو اقعات سے چوٹ کھا تے ہوئے میں بڑالی شان رکھتے ہیں یا کھوں نے جب اپنے ہمائیوں کے لیے اور اپنے اس میں بڑالی شان رکھتے ہیں یا کھوں نے جب اپنے ہمائیوں کے لیے اور اپنے اس میں بڑالی شان رکھتے ہیں یا کھوں نے جب اپنے ہمائیوں کے لیے اور اپنے اس میں بڑالی شان رکھتے ہیں یا کھوں نے جب اپنے ہمائیوں کے لیے اور اپنے اس میں بڑالی شان رکھتے ہیں۔ اکھوں نے سینکروں اولیار، میڈین وفقہا، مجا ہرین وشہدار اور اپنے اس کے لیے دور ہیں حدیث کی اور اپنے اپنے وقت کے امام و مجدد پریدا کیے حس نے اس پھیلے دور ہیں حدیث کی

امانت کی حفاظت کی جس کے بعض بعض فرزندخدمتِ اسلام، فہم کتاب وسنت ہیں سارے عالمِ اسلام ہیں امتیازر کھتے تھے توایک سناٹا چھاگیا اورسب کی نگاہی اس صارے عالمِ اسلام ہیں امتیازر کھتے تھے توایک سناٹا چھاگیا اورسب کی نگاہی اس صفے ہوئے ہندی قافلہ کی طرف آتھ گئیں۔

أفتاب غروب بوارجبلِ رحمت سے لینے نیمد کی طرف والبی ہول کے عمر مبارک التُدتبارك وتعالى جِ مقبولِ كے بركات وتمرات ،انوار وآثار مطافر الى اوراس مدان میں بھرآنانھیب کرے مسورج ڈوب گیا،جہاں جہاں مورج ڈوباسب جاکمغرب كى غاربى بورىي بي اور بورند برها ما يوكا وه تارك الصلوة بوگا، كركار بوگا، ليكي اس میدان ہیں جہال الند کے بلائے ہوئے مسلمان جمع ہیں جھوں نے آج ج کارکن اعظم اداکیا ہے وہ سب پہال مغرب کی نماز تھیوٹر رہے ہیں ۔ لاکھوں میں سے کوئی ادان ہوگا ہو مغرب کی تازیر هررما ہوگا۔النداکبرا بہی شہنشاہی کی شان ہے، بہاں جاما حکم دیدیا، جہاں چاہاروک دیااور ہی بندگی ہے۔ غازسے بھی ذاتی تعلق نہیں ہاتا كے ملكم كى اطاعت مقفود ہے۔ آج ملكم ہے كہ مغرب كى نماز عشام كے ساتھ پراھى عِلْے میفوں نے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹری آج وہ نوٹنی نوٹی چھوٹررہے ہیں رعرفات والوں کے لیے آج نماز کی جگد مزدلفدا ورمغرب کی نماز کا وقت عشارکو معديفعل الله مايشاء وكيحكم مايريد

اب لاکھوں انسان کی پیستی یہاں سے بین میل پرمنتقل ہو مبلے گی یہر کا مجڑنا بسنا کچر ہنسی کھیل نہیں ،ایک شور قیامت برپا ہو۔ ایک طوفانِ بے تمیزی کیک

یہاں کھنیں محملایا تھا محم لے جارہا ہے۔ فلامول کی طرح آئے تھے فلامول کی طرع جانا ہے کیے نیمے اکھ طے ،طنابی ڈھیلی ہوئیں ،شامیا نے تہہ ہوئے ۔ دیکھتے دیکھتے یہ جتیا جاگتا نتہ لق ورُق میدان بن گیا ۔ جو تواں مہت اور سواری کے پابند نہ تھے وہ آزادی سے وقتِ مسنون ہرروانہ ہوگئے بوضعیف اورعورتوں کی وہرسے مجبور تحصے ان کوسواری کی وجہ سے دِقت بیش آئی اور انتظار کرنا بڑا۔ سواری کے آنے یں دیر ہوئی ایک گفت گذرا، دوسرا، تیسرا، رات ۸ بیجے، و بیجے، ابیجے، سواری نہ اب آتی نہ تب۔ اب میدان میں جہاں کگ نظر کام کرتی ہے ہمارے چھو طیے سے قافله كے سواكوئى نظرنہيں آتا ـ لارياي أتى ہيں اور نكل جاتى ہيں كوئى ادھركارخ نہيں كرتى رات گذرى على جارى سبے مفركف ميں ميستر بونے والى دات كا خاصه حصة عرفات بیں گذرا جارہا ہے۔ یا الی کیا ہوگا جی ہم مینی رہ جائیں گے ج کیا ہم مزدلفہ سے عروم دہیں گے ؟ مستورات کا ساتھ، دن بھرکے تھکے اندہ بعلمفان بھی عابوجبور کچے سم میں نہیں آتا میانہ صرابر نیر ہونے لگا۔ ڈرائیو َرمیفصد ،معلم نیضگی ، سب بے سود۔ اُدھی دات ہونے کو آئ خدا خدا کرکے لاری آئی۔ تیوری پیڑھی، سلخ و وتند کیجیں ڈرائورسے محاسبہ کیا کہ کہاں اتن دیر لگانی ؟ کیاج آج کوازیت دینا تم لوگوں سے نزدیک کارٹواپ ہے ؟اس نے آسانی سے کہددیا کہ داستہ صاف نہ عَمّا لِكُفِيتُون مِن بِهِلِي كُفِيتِ بِهُونِي اور بِمِشْكِل والسِّي بُونَى لِي كَرِيمُ انسوس بُوا ، كاش زبان سے کھے مذکبا ہوتا۔ الندکا تشکراداکیا ہوتاکداس نے آخر بہونجا دیا۔ اب بھی اگر

لادی ندآتی توکیاکرتے رہی فرق ہے بڑوں اور تھیوٹوں میں!

ع فات اور مرولف کے درمیان خداکی شان نظراتی ہے موٹروں اور لاربول کا ايك طراسيلاب-اتنا طراسيلاب زندگى جوزين ديكها وسب كوي يخيف كى جارى مركونى حادثه نبیں ۔ یعجے مرد لفہ بیونے گئے ایک میدان میں کئ مسافراترے ہوئے ۔اطمینان کی عگر کاکیا سوال ؟ جہال موقع ل جائے غینمت ہے۔ ایک جگرسالمان جمع کرکے درمیان میں لیٹ رہے کچھ دیرے بعد انکھ کھل گئی ۔ سارامیدان جگرگا رہاتھا۔ مرواف مسلم معلوم ہوتا تھا، کیا نیروبرکت کی دات ہے جووقت بل جائے غیمت ہے۔ لوگوں نے صبح سے پہلے ہی روانہ ہونا شروع کردیا۔ نا وا تفیت اور جہالت اور اس کے ساتھ جلد بازی بھی ایک معیبت ہے۔ یہاں کی منت صبح ہونے کے بعد بہاں سے چلنا ہے گرلوگوں کوئی میں جلد بہو سینے کی مہیت اور لادی والوں کا بیگار النا، تاریکی اور ناوا قفیت میں مشعر مرام کا تو بیته زجل سکا جہال دُعاکر نامسنون بے اور قرآن فجید میں صاف طود برسبے " واذ کرواللہ عندہ المشع لم لحراخٌ وجب اُسجالا ہوگیا توریّ بھیا اور اس مسجدیں جاکر بوئبل قرح کے ماس ہے کھے دیر دُعاکی ۔ پھر کنکریاں چنیں اور ساتھ اورمنی کی طرف روانہ ہوئے۔

ایک دن کا اُجڑا می اللہ کے حکم سے بھر آباد سے ۔ آج دمویں ذی الحجہ سے بھر آباد سے ۔ آج دمویں ذی الحجہ سے بعنی عین عیدالاضیٰ ۔ آج تھ کا روستے زبین پرجہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یہیں کی یا دگار کے طور پرعید کی نماز پڑھی جارہی ہوگ ۔ لیکن السلاکی شان یہاں عیدکی نماز نہیں کمی

كوخيال بھى نہيں منى كى عيديسى بيئے كدرى كى جلئے ، قربانى كى جائے ، بال مندائے یا کترائے جائیں احرام کھول دیا جائے رطواف زیادت کیا جائے ۔ یہجیے ج تمام ہوار الله قبول كيسه.

منی برویخ کربیلامرحلدیه تھاکہ جمرہ العقبہ کی رمی کی جائے بعنی کنکریاں ماری حائين روايات بين أتاب كرحفرت ابراميم عليه الصلؤة والسلام حبب حفرت العمعيل كوذب كرنے بيلے توشيطان سب سے پہلے اس مبكہ الا اوراس نے ان كوارس اراد سے بازر کھنا جا اے حضرت ابراہی مے نے اس کو سات کنکریاں ماریں بہاں تک کہ وہ زین یں دھنس گیا۔آ گے بڑھ کر بھے روسے جمرہ کی جگہ نظر آیا ، وال بھی سات کنکرال اس یہاں تک کہ وہ زمین کے انڈر هنس کیا تھے جرجرہ اول کی مگر نظر آیا پھراس کے سات كنكريال ادين يهال تك كدرين كاندر كفس كيا يعضرت ابرا يهيم في معمل سغير إدافان اورعاشقانه كيفيت كے ساتھ كيا تھا۔ وہ اللہ سے يہلے انگ يلے تھےكہ:

ميرا دكر خير محيلول بس عمى الى دكه

وَجُعُلُ لِي لِسَانَ صِدْتِي فِي الآخِيِّ اورفرادياگيا:

ہم نے اُن کا ذکر خرج کھلے لوگوں ہیں باقی دکھا ہسلام ہوا براہم پر۔ وَبَّرُكُنَّا عَلَيْهِ فِي الْاَحْرِيْنِ سَلَامٌ

عَلَى إِبْرَاهِيم (وانقَفْت - ٢٤)

اس بیےالٹ نے ان کے ہرفعل کو زندگی مباوداں بخشی اوراس کی یا دگار

سلص صحح ابن حريمه

باقی دکھی۔ آن ان افعال کی نقل میں بھی عشق کی کیفیت اور زندگی و تازگی ہے بیشر طیکہ دل محبت وعظمت اورا یمانی کیفیات سے بالکل خالی نہ ہو۔ ج کی ہم چیز میں عاشقاند کیفیت اور محبوباند ادا ہے۔ سعی وطواف توعشق و جذب کی کھی نشا نیاں ہیں۔ گرید دمی دکئر مال مارنا بھی) عجب بیاری ادا ہے۔ عاشقیت محبوبیت توائم ہیں۔ بیٹے عشق کے ساتھ ہو جیز کی حبارت وقت اگر دل میں سین ابیر کی حبار کی اس پر اہل دل کو بیار ہی آئے گا۔ دمی کرتے وقت اگر دل میں سینو ابراہیم کی محب اللہ عت کا جذب اور اپنے دشمین حقیق ابراہیم کی محبت کا جذب اور اپنے دشمین حقیق سے نفرت کا ہوتی ہوتو بھی حکم الماعت کی مال میں فائر سے سے اور اگرید کیفیات اتفاقانہ ہول یاان کا استحف ار نہ ہوتو بھی حکم المہا کی اطاعت کسی حال میں فائر سے سے خالی نہیں ۔

ری بجرات کی تفییل فقہ کی کم ابول ہیں پڑھی تھی اِس کے مقامد وہم جے کے سفر ناموں ہیں دیکھے تھے۔ لیکن اس کا میچے تھوا ور نقشہ ذہن ہیں بالکل نہ تھا۔ بجرات کی کیا صورت ہے ، وی کس طرح ہوتی ہے ، کچھ اندازہ نہ تھا۔ منی پہونچ کر رمی کی فکر ہولکہ دوستوں ہیں ہولوگ پہلے سال ج کر پیکے تھے ان کو لے کر بجرو اُنٹری پر بہو پنچے۔ آج دسویں کو صرف اسی بجرو کی جوسب سے انٹریل ہے درمی کرنے والوں کا بچوم تھا۔ ایک جوش سابنا تھا اس کے اوپر ایک کلڑی لگارتھی گئی تھی تاکہ دوروالوں کو انڈازہ ہوسکے یوش میں کنگر ہوں کا ڈھیر تھا۔ بعض لوگوں نے غصر ہیں جو تے بھی مارے بعض سادہ لوح ولی لوگوں ہیں نفریت وعداوت کا وہی جذبہ تھا ہو اپنے دشمن مارے بھی سادہ لوح ولی لوگوں ہیں نفریت وعداوت کا وہی جذبہ تھا ہو اپنے دشمن

سے ہوتا ہے ۔ بعض مصروی کوشناگیا کہ بڑے فقد سے مارتے اور کہتے تھے کتے بھر پر میثنان کرے گا کہ بھر گراہ کرنے کی کوشش کرے گا ؟

مجع بهت تضاماً کُون نظمی بھی جا آ توشکل تھا کام صرف کنگریاں بھینکناتھا۔ گراس عمل بیں بھی ایک سنجیدگی اور عبادت کی شائ تھی۔ اہلِ ذوق کواس بیں بھی خاص منط اور کیف عسوس ہور ما ہوگا۔

زوال سے پہلے پہلے المدلائد رمی سے فارغ ہوگئے ۔ تلمید موقوف ہوگیا۔ اب قربانی کا مرحلہ باتی تھا۔ احرام کھولنا اس پرموقوف تھا۔ ندبع میں جانور لاش کرنا، طے کرنا اور قربانی کرنا آسان کا کم نہ تھا۔ یہ بھی چ کے مجا ہات میں سے ہے۔ الحمد للشریر مرحلہ بھی آسان ہوا۔ بال منڈ اسے اور احرام آثار دیا۔

ابھی کا کا کے دکن باتی ہے۔ وہ طواف زیارہ ہے دسویں ہی کوعفر کے قو کڑمعظر گئے ۔ کر معظمہ کی بڑی آبادی آج منی ہیں تھی اورا بھی دوتین دن رہے گی بولوگ نظر آرہے تھے اکثر طواف زیارت کے بیے حاضر ہوئے تھے بھوجی مطا خالی دتھا گرچہ پہلے کا ساہجوم نہ تھا۔ ہم نے سعی طواف قدوم کے ساتھ کرئی۔ اس بیے آج سعی کرنی نہ تھی ہے طواف سے فارغ ہوکرمنی وابس آگئے۔

اب بہاں کی ہررات اور مردن حاصل عمرہے ینوش قسمت ہیں وہ لوگ ہو۔ ایک ایک گھڑی فینمت سمجیں اور ففلت کا کوئی کمی گزرنے نہ دیں بہی دن ہیں جن

الص تفصيل كے ليے الافظ موكتب مناسك ١١

يعرب يوست كرهكواينے جج كے كاكونويادكروالدكوهيسيا دكرسط ليغاط وأول ولكاس سفيادها وكرو

كمتعلق قرآن فجيدين مراحة مكمي: فإداقضيتم مناسككم فاذكرو الله كَذِكْرِكُمُ ابَاءُكُِمُ أَوْا عَلَيْهُ الْوَاسَّدُ دِدُكُرُا هُ اودآگے فرمایاکہ:

كُانْ الله المُلْوِفْ أورياد كرو الله كوكئ ون

ایام من کو کو ان (البقوم،) گنتی کے یہ

اس ييے يادالى بين عبتنا انہماك اور عبادت بين عبنى مشغوليت ہو كم ہے ديگر افسوس کداس کائ بالکل ادانه بوسکاا وراس بین شدید کوتایی دی بیت نکلف دوستون کا جمع ، کھانے یہنے کی بہتات ،عمر بھر کی خفلت کی عادت ، بڑا وقت ہنستے بولتے اور کھانے پینے میں گذرجاتا۔ ناظرین کرام سے کہنے کومی چاہتا ہے۔ من نكردم شما حذر بكين

یه دیکھ کرافسوس ہواکہ بہت سے حجامج نے اس قیمتی اور مختفہ وقت کے اندر ہی جہازوں کی تحقیقات اور سفر کے منصوبے شروع کردیے ہو وقت قیام سے فائده اعظانے میں گزرنا چاہئے تھا وہ سفر کے دھیان اور تھور میں گزرنے لگا۔ ان دنوں میں کھانا پنیا اور خصوصًا قربانی کا گوشت اور الله تعالی کی طرف سے دعوت سجد كراور رسول التلملي الله عليه وسلم كاس ارشا دكوييش نظر ركه كر: سعدا ایّام اکل دخسرب میر کھانے پینے کے دن پی کُتُواب وعبادت سے مائی ہیں۔ یہ بھی اچھی طرح مشاہرہ اور تجرب کیا ہے کہ اس ادشادکو سامنے رکھ کر کھانے پینے سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ۔

تیرهوین تک عظم زا ہے۔ دن میں ج کے سلسلہ کا ایک فرودی کا میہے کہ رمی روزانہ کی جائے۔ پہلے دن درسویں کو اصرف جمرہ عقبی کی رمی کی گئی تھی اب جرارت نلخہ کی رمی روزانہ ہوگی۔ دسویں کو زوال سے پہلے پہلے رمی سنون ہے اور کیا رهویں بارهوی تیرهویں کو کام کم ہواتال کے بعاظم کی نماز پڑھ کر رمی کام کم ہواتال ہے بعاظم کی دبومسی زیف سے تنقل ہے ، چھر جمرہ وسطی کی ابھر جمرہ انوکی کیا۔

تیرهویں کومنی جانے کا عزم ہے۔ ان دنوں بی بشترت اس کا احساس ہوتا ہے کہ منا کے کم سے کم بیٹی دن دن ہیں رخوت اور تعلیم و تربیت کے مفتم ترین دن ہیں ہوجموی طلا عالم اسلام کو اتنے بڑے بیانے برکھی میں نہیں آسکتے۔ عالم اسلام کا ایک بہتری نا اُمدہ جمع ہوراہ ندا میں نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں اتنے دنوں کے جا ہالت ، تعلقات و مشاغل انقطاع ، فاسد ما حول سے بے تعلق ، ج کے انوار و تا بیرات کی وجہ سے دین کے جذب و قبول کرنے کی استعداد پر ایم ہوتی ہے۔ اور دین و عبادت ہی کے لیے اس کا قیام ہوتا ہے اگر اس وقت سے فائدہ اعظایا جائے تو برسوں کا کام چند دنوں ہی اور میرار و ل میں کا سفر ایک مختو سے دقیمیں طے ہوجائے۔ ایک جہان ہواگر ایک اور میں کے دور کے دنوں ہی کے اور میں کا سفر ایک مختو سے دقیمیں طے ہوجائے۔ ایک جہان ہواگر ایک اور میں کے مفتل اس کا تیک منامک ہیں دیکھے جائیں۔

ملک یا بیندصولوں کا قافلہ ہوتلہ ہے اور اس کے اوقات دین اور علیم دین کے سیاسے فارغ ہوتے ہیں تو منی کے میدان میں پورے عالم اسلام کا کارواں اُسّل ہوا ہوتا ہے اور دین کے سیاسے فارغ ۔

مگر صدیریف کرانسی فرصت سے دین تعلیم و تربیت اور اسلامی دعوت کا فارده قطعًا بہیں اٹھایا جاتا ہے ادی دینی ذندگی کی بول اپنی جگہسے ایسی بھی ہوئی ہے ککسی تیز سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے حرف من کے قیام کے یہ دن اور حجاج کا یہ فیج الیا تھاکہ اس سے پورے عالم اسلم میں دین کی روح چھونکی جاسکتی تھی اور دعوت کا جذبہ پداکیا جاسکتا تھا۔ یہ عجمع ایک باد بہاری تھا جوسارے عالم میں دینی دعوت واصلاح کے بیج بھیرسکتا تھاا وردین کے منزاروں عمین کھلاسکتا تھا پیاس حکومتیں مزار الجنیل سبیکژوں اخبادات ودسائل ، لاکھوں مبلغ وداعی وہ کام نہیں کرسکتے ہومٹی کی ایک منظم دعوت اورایک تربیت یا نته جاعت کرسکی ہے بیلے میرسب ج کے تمرات منافع يس داخل تھا۔ليشمددوامنافع لهم يكامفهوم اتناتنك نهيں جتناسمجا جا اليد الخضرت صلی الله علیه وسلم نے اُمنت کو جو آخری عالم گیروصیت فرمانی ہے وہ عرفات ومنی کے میدان ہی میں فرائ عرفات ومنی کا مخاطب عجع ہی اس کی صلاحیت رکھتا تضاكه فرماياجآنا:

ليبلغ الشاهدالغائب وكيمو وموجد وهمرى يباين فرب مبلغ ادى من سامع أن تكيم إيسان ويودين ،

الخرايسا بو البيريوبالواسط سنت سېچەلىنے كانول سەسنىنے والىست زياد سېچىن والا أورياد ريكف فالا بولىپ

مج ہی کے موقع پرسورہ برأت كى ابتدائى آيات اور مشركين كے احكام كا علان بو ج بى كے موقع برايك خلقت نے اخفرت سى الله عليه وسلم سے براو داست دين ی تعلیم حاصل کی جے ہی ہے موقع پر بلاد وامصار سے طالب علم دیں سیھنے ، احکام معلوم کر صديث سننے جمع ہواكرتے تھے ج آج بى عالم اسلام ميں زندگى كى لېر پداكرسكا ہے۔ مسلانوں میں دین شعورا وراین ذمر داری کا احساس پیدا کراسکتا ہے۔ جج ہی کے ذریواں عظیکے ہوئے قافلہ کوانی گم کردہ منرل نظر اسکی ہے اور معاروم "کو تعمیر جبال" کا مجولا ہواکا ماداسکا ہے ۔ ج انقلاب واصلاح کی ایک عظیم انشان طاقت ہے۔ مگر ہاری كابل اور نادانى سے يدطاقت بہت كھے ضائع ہورى سے - مرسال ضائع ہوتى سے اور برسها برس سے ضائع ہودی ہے۔السّٰہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں کمی نہیں گر ہاری طرف سے ناقدری میں بھی تمی ہیں۔ اگر کسی زندہ اور صاحب عمل قوم کو رہے موقع حاصل ہوتااوراس کو ہرسال بلاکسی جروجہداور باتنی ترغیب سے محض دینی کشش اور آخروی نفع کی بناپریه عا کمگیراجماع میشرپوتا تووه تماً) عالم میں انقلاب کرسکتی تھی اور دنیا کے گوشہ گوشیں اپنا پیغام بہونیا سکتی تھی۔ دنیا کی بہت سی قویں بونوت اور وحی اللی کی عطاکی ہوئی دولتوں سے محروم ہیں جے کے اس بین الاقوامی اجتماع کومس

یں ہر حد زین سے آئے ہوئے لاکھول مسلمان ابنا نریا کرکے اور داستے کے معوقیں بر داشت کرکے اور داستے کے معوقی ہیں۔
بر داشت کرکے اپنے شوق سے جمع ہوتے ہیں دشک وحسد کی نگا ہوں سے کھی ہیں۔
اُن کو اپنی چھوٹی چھوٹی عبلسول کے لیے لاکھول روپے نریج کرنے بیڑتے ہیں۔ طاقور پر کشش اور
پرو بگندا کرنا پیڑتا سے بھر بھی کا میابی نہیں ہوتی ۔ اس لیے کہ ان کے ساتھ دینی کشش اور
روحانی جذب نہیں لیکن مسلمانول کو اس مفت کی دولت کی قدر نہیں ۔

تعسیلم وتربیت، دینی تذکیرودعوت، حج کاهمنی اور ثانوی فائدہ ہے۔ لیک کسی طرح نظرانداز کرنے کے قابل نہیں خصوصت اس عبدیں اس کی ضرور تیں بے حد بڑھ گئی ہیں ۔ اگر کسی ایک ملک کے مسلمانوں میں جی کسی درجہ کا عرم و نظر پیدا ہوجائے اوراس کام کے لیے وہ ضروری تیاری کریس ، فلص، دردمند، ما و اعلامای كسى تعدادين بحى فرائم موجائين اورعا لم اسلام كى دوجار زبانون خصوصًا عربي براتني قدر حاصل ہوکہ وہ اس میں دعوت کاکام انجام دے سکیس ان کے بایس دعوت کا فراری سلمان بھی ہو۔ عالم اسلام کے لیے پیغام ،اس کے اصل امراض ومصائب كى تشخيص اوراس كالصح عِلاج، دين كى طرف بازكشت كى عوت ، أمنت كى نشاخانيه كاداسته الممتت كااصل محل ومقسام ارسول الشرصلي المنه عليه وسلم كي بعثت أور اس کی اُمرّت کے ظہور کا مقصد السلام اور عالم انسانی کا رشتہ ، آخرت کی رنسی پر ترجيح ، صحائب كرام اور قرونِ اولى كيه مسلمانول كي تقيقى اوصاف واخلاق ـ ان اوصاف پرنٹور بھی تیارہوں اور اُن کے ماس اِن تقب اُق کو ذمن نشین کرنے

کے بیے اوربیدتک بادرانی کرنے کے لیے فختھ ردسائل ومطبوعہ مفاہین بھی ہول ، ایک ایسی جگہ بھی ہو (عارضی) جہاں وہ منتخب ہوگوں کو پیٹھنے ،گفتگو کرنے اودمطالع کرنے كى دعوت دى سكى داس يەكدات وسيع اجماع بى دە برمگەنهيى بىرىغ سكتے. دین زندگی پیداکرنے کے لیے ان کے پاس ایک نظام عمل بھی ہوس کا تجربہ مرملک ین کیا جاسکے ۔ تومنی کے اس سدروزہ قیام سے فیرانعقول فائدہ اٹھایا جاسکتاہے۔ دوسے مالک کے علاوہ تودہندوستانی جان کی ہزارول کی تعداد لے گی مس کے پاس وقت گذارنے کے لیے لائنی باتوں یا فرائف کے بعد کھانے پینے کے سواكونى مشعله نبيل ان بيربهت برى تعداد دين كابتدائ اصول واركان ساكر تاوا نہیں تو غافل ضرور ہوگی اور کم سے کم اُن کی دعوت و تذکیر اور اُن کے احیار و ترویج کے لیے عدوجہدسے ضرور فافل ہے ۔ اِن سب کواٹس کی طرف متوجر کرنا بہت بڑا کا کے۔ اوراس کام کے بیے منی اور کر معظمے سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔

اس بیں شربہیں کہ اس کام ہیں سوفیصدی بلکہ شاید پچاس فیصدی کا میابی بھی یقنی نہیں۔ داعیوں اور کار کنول کی کمی ، اُن کی بے سروسانی ، مجمع کا پھیلا وا ، وقت کی قلت ، انتشار و براگندگی ، نا واقفیت واجنبیت ، یہ اور بہت سی بیزیں ہو تجرب کے بعد علم میں آئیں گی ، کا میابی کے داستے ہیں حاکل ہیں۔ سکن اگر اس خطیم اسٹان کام میں دس فیصدی کامیابی کا بھی امکان ہو بلکہ سردست کوئی امکان نہ ہو تو بھی ہر قبیت پر میں دس فیصدی کامیابی کا بھی امکان ہو بلکہ سردست کوئی امکان نہ ہو تو بھی ہر قبیت پر میسودا سستا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضائی اس میں قوی اُمید ہے اور جنا .

رسول السُّصلى السُّرعليه وسلم كى كى زندگى سے قري نسبت ہے سه مراي سودا بجال بودسے يودسے

کاش اس کومسلمان ابنی ضروریات کی فهرست میں شامل کریلتے کاش! اس کے یے کچھا ہل ہمست کے اس کھوں میں کچھا ہمستے ۔ آماد کی پیدا کرسکتے ۔

آئيم بن كاس قياك سے فائدہ اٹھائيں اور ذرادير كے يدعقب على بجا ا مدینے کے انصاریوں نے پہلے بیل مفاور کے درست مبارک پراسلم کی بیعت کی ۔اس كى حايت ونعرت كاحهدكميا ورجهال حقيقة بجرت اورمدنى ذندكى كى داغ بيل يرى إسلام کی تاریخ بی اورعالم اسلامی کے طویل وعربین رقبہ میں پہنے دگرزمین بطری تومیت وقیمت رفعتی ہے ۔ سے یو جھے تو بدر کی فتح کا سٹک بنیادیوں کھاگیا تاریخ اسلام کا افتتاح ہیں ہوا ، عالم اسلَّم کی تاسیس تہیں عمل میں آئی بہی وہ موقع ہے جہاں الند کے نبی سے جسارے ع کے عجمع سے الوس مورم تھا شرب کے بارہ اُدمیول نے تھے کے بعت کی اور اپنی خدمات پیش کیں ۔ا نگے سال اسی جگرتہ پیٹے مرواور دلوعورتوں نے بعیت کی اور تضوّر کو اہل مدینہ کابیا کے شوق بہونچایا اور مدیرة تشریف لانے کی دعوت دی حضور نے فرمایا کما تم دین کی اشاعت میں میری پوری بوری مدر کروگے ؟ اورجب میں تھارے شہریں جابسوں ، کیاتم میری اور میرے ساتھیوں کی حایت اسفال وعیال کی ماند کروگے؟ مدینه والول نے بوجھا ایساكرنے كامعاوض بم كوكيا ملے كا؟ فرمايا بہشت! الى مدينه

نے دریا فت کیاکہ اسے خدا کے رسول ہماری تسنی فرادیجے کے محضور ہم کو تھی چھوٹرندیگے ؟ فرایا نہیں میراجینا مرناتھ ارسے ساتھ ہوگا ۔ اس پرائی تضرات نے براسے ہوش ورشرور کے ساتھ بیعت کی ۔

یہ جگرمنی اور کرے داستہ میں ہے اور جمرہ اُنم کی سے کچے دور نہیں آپ اس سے
آتے جاتے گزرے ہوں گے اب اس جگر سی بی ہوئی ہے۔ کروہ وقت نہیں ہے
آئے ہم بھی دو بیار رکعت نفل پڑھیں۔ اس جگر اللہ کے بہت سے فلمی بندول نے
اپنے مالک سے بندگی کا عہد و بیان تازہ کیا اور لینے دفیقوں کے ساتھ اسلام کی تعد
ونصرت کا عہد کیا۔ آئے ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم کواسلام کی خدمت، اعلاکھ اللہ کی کوشش اور سنت بنوی کے احیار کی جدوجہد کے لیے قبول فرمائے اور ان صادقین
کی کوشش اور سنت بنوی کے احیار کی جدوجہد کے لیے قبول فرمائے اور ان صادقین

آج ذی الح کی تیرهویں ہے اور منی کے قیام کا آخری دُن ، عادمی آبادی کا ایک مصد کل جا چیکا ہے۔ مصد کل جا چیکا ہے ا محد کل جاچکا باقی آج جا رہے ہیں۔ خیمے اکھڑر ہے ہیں ، شامیا نے کہیئے جا رہے ہیں سامان بار ہور ہا ہے ۔ منی پر آخری نگاہ ڈالیے اور کر سعظمہ کا و خ کے کیجے ہے۔ نام السک کا ۔

كُلُّ شَيُّكُ هُالِكُ إِلَّا يُحْهَدُ لُهُ الْحُكُمُ وَ الْمَيْدِ مِنْ مَحْمُونِ مُنْ مَعْمُونِ مُنَّ الْحُكُمُ وَ الْمَيْدِ مِنْ مَحْمُونِ مِنْ الْمَعْمُ وَقَعْ بِرَاسِ جَكُرُونِ كَى لِيعِمْ وَوَشَّى الله مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

کوم مخطّر میں واخل ہوگئے ۔ حرم میں نماز بڑھیے اور طواف یکھیے ۔ بیت المدّ کو دیکھیے اور دیکھتے رہمیے ہروقت اس کا نیا جال اور نئ شان ہے۔ کعبہ رام ردم تجسلی می فزود این داخلاصات ابراہسیم بود

اتنے دان سے اس کو دیکھ رہے ہیں گرجی نہیں بھرتا، نگاہ نہیں تھنگی اس سے معلوم ہوتا ہوتا کہ نہیں تھنگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوداس دارت حال کے جال جہاں آزا کا کیا حال اور اس کی دیدگی کسیب مسرت ولذت ہوگی۔

آپ بیشک ج سے فارغ ہوگئے۔الٹرتعالی آپ کے لیے اور آپ کے اعزا اور دوستوں اور سب سلانوں کے لیے مبارک فرطئے اور آپ کو بار بار لائے۔ مناسک کی بین سے کوئی کن، کوئی فریف اور وا بوب باتی نہیں رہا۔ آپ آج اگر ترم سے پیلے حاکمی تعقیمہ آپ کو ٹوک نہیں سکتا۔ آپ کا ج مکمل پیناسک سب تم کیک یہاں کا قیام آپ پر خدا نخواستہ بارکیوں ہونے سے جانے کی ایسی عبلت کمیوں ہے جہ یہاں کا قیام آپ پر خدا نخواستہ بارکیوں ہونے لگا ؟ اعزاکی بارستم، وطن کی ٹشش برتق، دوستوں اور عزیزوں کی ملاقات سرآ نکھوں پر کی یہاں جو کی گرانی میکن یہاں جو کی گزرجائے غیرت اور حاصل زندگی۔ مبودی کی بات اور سے مگرانی طرف سے جلد سے جلد ہے ہے جائے ہا ہما گا اور وطن کا آنا شوق کہ پر لگ جا بکی ور گردیو ہے جا کی جا بیا ہور کے اپنے مرح می شاہی آتی۔ اپنے سرح ماکہ کی بات اور کے لیے اپنے مرح می شاہری کی بات اور کے لیے اپنے مرح می شاہری کا تناشوق کہ کیرلگ جا بکی ور عزیزوں ، دوستوں ، استنادوں ، محسنوں ، رفیقوں اور سائھیوں کے لیے کیجے تیجیم

جلیئے اور عُرہ لا یہ، زمزم سے خوب سیاب ہوجے ، حرم تربیف بین مازیں بیسے،
اور مرزماز ہیں لا کھ نمازوں کا تواب پائے ۔ قرآن مجیدی طاوت کیجے، ہمت ہوتو فار حرا
کی زیادت کیجیے، فرصت ہوتو غریب محلوں اور کرونیوں کی آبادی ہیں جاکر ان کی دین
حالت دیکھیے ۔ ان سے خوداستفادہ کیجے اور اگر آب سے کوئ دین فائدہ ہون خسکے واس
صے دریغ نہ کیجے ۔ مگر مخطر کے اہل علم وفضل سے طاقات کیجے وحرم ہیں اب جاتی
کا ہجوم نہیں ۔ مجراسود کا باطمینان استلام کیجے ۔ دکن کا ان کے باس مطیم کے اندر مقام
ابراہیم پرشوق سے نوافل بڑھے ۔ بیننے ادمان باقی دہ گئے ہوں سب نکا لیے اور مدب
شوق سے بورے کیجے ۔

اکب اگر صدائے رحیل بلند ہوئی اور جانا تھے گھیا تو طواف وداع کر لیجیے اور بہت اللہ اور حرم شرفیف سے رخصت ہوجیے۔ جدّہ بیں اگر جہازیں آنفا قادیر ہوا ود آپ کو سمنظم والیس در اسکیں توان جاتے ہیں ہوجہا ذوں کے انتظار ہیں تھے ہوئے ہیں اور کسی طرح وقت گزاری کر رہے ہیں ، جیل چرکر اور مل جائی کر چھر دین ضروریات واحکام کی طرف ان کو متوجہ کیمیے گرخو دان کے حقوق اور ان کے احترام کا طاظ رکھتے ہوئے۔ ایک کرچہر جیس ان کے متر کیس ہیں مگر اس سے ان کے ج کا احترام آپ کے ذریہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ کسی کلمہ سے ان کی تنقیص یا ان کی دل آزاری نہو۔

جہازتیارہے بسم النڈ کرکے سوار ہوئیے۔ واپسی فرورہے، سفر بیشک وطن کی طرف ہے لیکن یادرہے کہ واپسی النڈ کے گھرسے ہے اوراپ حج کی ورداریوں کے

ساتھ والس بور ہے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام ، ذکرین شغولیت ، دفیقوں کا خیال ساتھیول كي يدايزاركا مزبر ، ابن كوتا ميول برندامت واستغفار بيل سے زياده بواليلية التدتفالي نے آپ کومسلمانوں کی ایک طری دینی جاعت کی خدمت ورفاقت کا موقع دوبارہ عطافرایا ہے بھراس موقع سے فائدہ اٹھائیے ورج کو قیمی نبایئے۔ اچھااب رخصت ، یہ نوشتہ کیا عبب ہے کہ مم سے زیادہ نوش سمت ہو کہ مفرج بين آب كي ساخه واورح بين بين اس كوآب كى رفاقت كى سعادت عاصل بواور خداکی قدرت ورجمت سے بعیر نہیں کدآپ کواس سے کچے کام کی بات باتھ آجائے۔ اكريدى نه بوتوجى ايك ادنى وناابل فيق كابحى عق بوتاسيد عيّاج كواينياس سامان سے بھی انس ہوجاتا ہے جواس سفر معادت میں سابقدمو۔ یہ بھی نہیں توانوٹ اسلامی کائق ضرورہے ۔ ان حقق کی بنیاد پر اور بغیرسی حق کے بوج اللہ یہ درخواست ہے کہ راقم انسطور اس کے والدین ، اعزا واحباب مسنین (اوراس مجرفد کے مرتب و ومعاونین) کے لیے مواقع قبولیت پردعا فرائ جائے۔

غرض نقشیت کزمایا وماند که مهستی دائی بینم بقلئے کرصاح بیدے دوزیے مرت کند برحال این سکیں عائے





مستن سير عباي كرام كا اجسماع كرام كا اجسماع

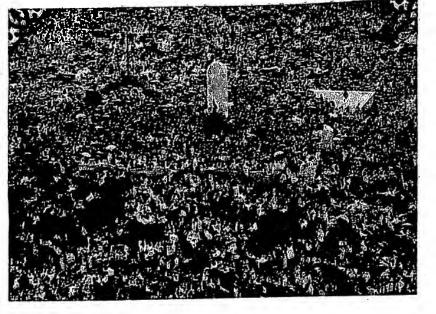

## مج کے چندمشاہدات واحساسات

یہ وہ تقریر ہے ہومولانا سیدابوطسی کی دوی نے سفر مج سے واپسی پر ۱۹ زی الحجران الیم مطابق ۱۸ کو بر المواع کو دادالعلوم ندوۃ العلمار کی مسجد میں علمار ، اسانیہ اورطلب دادلعلوم اور شہر کے بعض اہم و ممتاز مخرات کی موجود گئی میں کی ۔ تقریر ٹیپ کر کی تحقی ، قلم بند ہونے اور مولانا کی نظر تاتی اور کسی قدر ترمیم واضا فد کے بعد ناظرین کے مسامنے پیش کی جاری ہے۔

ٱلْهَدُدُ لِلنِّيَ وَالْمَثَلَاةَ وَالْسَتَّ لِهُمَ عَلَى رَسُولِ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِ وَصَلَّمَ

اس سال تقریبا بهارسال کے بعد مجھے رج کی سعادت عاصل ہوئی۔ وہاں کی دعوتوں، اہم اجلاس اور وسائی سفرکی موجودگی میں مختلف عوارض اور دینی مصروفیتوں اور ذمیر داریوں کی بنا برج کی سعادت حاصل کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی ۔ اس سال مجھے حجازِ مقدس میں ڈریڑھر مہینے حاضرد سنے کا موقع ملا ۔ ج میں نترکت کی بحی معادت

حاصل ہوئی۔ اس اہم اور مبادک موقع پر جب عالم اسلام سمدے کر ساسنے آ جا تا ہ مسلمانوں کی کی ودنی زندگی کے بعض ایسے پہلوسا شنے آئے جن کی طرف ان سب نوگوں کوفودی توج کرنے کی خرودت ہے ۔ جن کوالد تعالیٰ نے دین کا چسمے علم و فہم عطافہ طیاسے اور جو تبلیخ ودعوت اوراصلاح و تربیت کا فرض انجام دے سکتے ہیں۔

## مرزمانه کی کچھ مخصوص بیاریاں ہوتی ہیں

مرزمان كى يجھ مخصوص بياريال بوتى بين ـ الله تقالى بن لوگول سے دين كا كام كيتا كا اور ونفوس زكيه "كہلاتے ہي ان كے اندر الله تعالى ان بياريوں كے دوركرنے يااس فساد کامقابل کرنے کا ایسا قری داعیہ پرا کردیتا ہے میں کو وہ دبانیں سکتے ۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں یون اوگول نے میری کتاب" تاریخ دعوت وعزیمیت" کاسلسام ا بے یا ماریخ اسلام میں اصلامی و تجدیدی مخر کیول پران کی وسیع و غائر نظر ہے ان کواٹلوق ہوگا کہ کسی زمانہ میں فتنہ نیٹر کر ہے ہی تھا ،کسی زمانہ کا بدعات ، جا ہلی دسوم ، غیر تو موں کے عادات ورسوم كى تقليدا وران كے شعائر كا اختياد كرنا كسى زمانه كافتنه وحدة الوبود كاغالى فلسفه تھا، کسی زمانه کا فتنه اورورتِ ادمان الله کی گمراه کن دعوت ،کسی زمانه کا فتنه فلسفرنوان اورعقلیت سے مدسے بڑھی ہوئی مرغوبیت، اور اس کومعصوم عن الخطاسیجنے کی مد تك بهوني يونى عقيدت وفريفتكي أنسى زمانه كافتنه باطنيت اورامراد فروشي مغزويورت كى تقسيم اورشرىيت وفرائض واسحكام كى تحقيراوراس كاستخفاف، يدمه باين مجرير اينے وقت کے سنگین ترین فتنے تھے اور بدسمتی سے ان کے سائے عالم اسلام کے فکروعل پراب بھی کہیں کہیں موجود ہیں ۔ بعض تو پودے طور پر موجود ہیں برعیب شرکے جا ہس کے کھلے ہوئے مظام راب بھی بہت سی مسلمان آباد یوں میں نظراً تے ہیں۔ بدعات کی اب بھی بہت سے اسلام معاضروں میں گرم بازاری ہے۔ وحدت ادیان اور جف ملی انداز کرنے خیالات ، طی اور وہ نظر انداز کرنے میالات ، طی اور وہ نظر انداز کرنے کے قابل بہیں ہیں ۔ عالم اسلام کے علمی وفکری مراکز اور اُمیّت کے نبا صنوں کو ان سے بوکن رہنا بیاہ ہے اور مضرت عمروین العاص فی ای تج مصری اس وحییّت برعمل بیراز منا چاہیے ہوا مفول نے مصری مسلمانوں کو کی عقی :

"تم ہمیشہ اپنے کو می اذجنگ پر کھواور ہر سمجتے رہوکہ تم سرحد کی مفاظت پر مامود ہو" اکٹ نیم نی دیجاظ کا شیسیم ۔

## مج عالم اسلام کے جائزہ کے لیے بہتری موقع

عالم اسلام کا اگریمقیقت بیسندانه ،عموی اودعالم گیر جا کژه لینا ہوتوج سے بہتر موقع نہیں ۔اگرکسی کو ان تبدیلیوں کومعلوم کرنا ہو ہوعالم اسلام کی علی ، فکری اور اعتقادی سطح پر رونما ہوئیں اور ان کمزوریوں سے واقف ہونا ہوجن کے بہت سے اسلامی ممالک اورسلم معاضرے شکار ہوئے توج کے موقع پر بھلا جانا چاہیے لنبط کی جانے والوں کی آنکھیں بھی تھی ہوں ، کان بھی کھلے ہوں اور دماغ کے دروازے بھی بند نہوں۔ وہ ایک جگر سب کچھ بڑھ سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ عالم اسلام کن بچیزوں میں ترقی کر رہا ہے اور کس بیٹر میں تنزل کا شکار ہے کیس تناسب سے ترقی ہور ہی ہے اور کس تناسب سے کمزوری یا بھاری بڑھ رہی ہے۔

عالم اسلام میں اس وقت کی طرح کی کمزوریاں نفوذ کرمی ہیں۔ ہرطرح کی بے تربینی کا عکس ویال نظرائے گا، بے شعوری، برسلیقگ، بات کاند ماننا ، نظام بر نه جلنا ، وحدیت کی کمی ، اجتماعیت کی کمی ، دین کی بنیادی باتوں (مبادی) سے ناوا قفیت ، دین سے دو دری میں ساری بیزی آب کو وہاں ملیں گی اس کی ایک معولی مثال ہے کہ یں نے مغرب کی نمازسے عشاری نمازتک رص میں عام طور پر اوک روم نرافیہ اورسی برنبوی بی حاضر رہنا پیسند کرتے ہیں احزم مترلیف بیں خاند کعبے بالکل زنیک مطاف سے قریب، لوگوں کوسلسل دنیا وی باتیں اس طرح کرتے سنا جیسے کوئی بیا پر کا گر ہو۔ ایسامعلوم ہوتا تھاکہ کسی گاؤں کے ہویال میں بیٹھے ہوئے تھے ہوئے ہوئے ہیں۔ احباب باتين كردس إلى عيسواس كاشعورى نبين كرم كبال أفيين بكن والول اور دعا وُل سے آئے ہیں ؟ کہال بیٹھے ہیں ؟ اور یہ حاضری دوبارہ نصیب ہوگی انہیں؟ مله افسوى بے كدام كا بخربه اورمشاہدہ مهندوستانى يا پاكستانى عالى مِن زيادہ بوا۔ انڈونيشى اورعرب اور تصوصیت کے ساتھ ترک ہوتاج اس سے سام طور پر مفوظ اور ہر میں نتریفی کے ادب والقرام مي متاز نظراً ت يي . فیال آما تھاکداب نج وہ تصفی کرے گاجس کوالٹہ تعالیٰ نے جذبہ کے ساتھ ذوق بھی دیا 
ہے لیکن تجربہ اور مشاہرہ اس کے خلاف ہوا کئی مرتبہ زبان برآئے آئے دہ گیا کہ 
حاجی صاحب! کچھے توشرم کیجیے المڈکاففل ہے کہ آپ بیت اللہ شرفیہ سے قریب ہیں، 
پندمی گرکافاصلہ ہے کیھی کبھی تو طواف کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے ایسا قریب آجا آگا ا
کہ ہم کو پیچے مصل کر بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہیں نے دیکھاکہ سانس لیے بغیر دنیا کی باتیں ہوئی 
ہیں۔ ہم کس جہاز سے آئے ہیں۔ تم کس جہازسے جاؤگے ؟ تم نے کیا نعریدا ؟ تھا ا
ہیں۔ ہم کس جہاز سے آئے ہیں۔ تم کس جہازسے جاؤگے ؟ تم نے کیا نعریدا ؟ تھا ا
مقام کیسا ہے ؟ ہمادا معلم کیسا ہے ؟ مکان کیسا طاہے ؟ وغیرہ وفیرہ ۔ بھر کہتے کہتے ا
مؤل جاتا کہ معلوم نہیں کیا جواب ملکا ؟ کہیں زبان سے کوئی ویسا کلم نہ کہدیں کہ اور 
گنہگار ہول ۔

مکومت نے اپی طرف سے انتظامات میں کوئی کمی نہیں کی دایک راستہ آنے کا ایک راستہ آنے کا ایک راستہ جانے کا مقرّ ہے اور وہ وسیع اور کشا دہ ہے ہیکن بے نظمی ہے جا ما اللہ کی ہے کہ ایک راستہ جانے کا مقرّ ہے اور وہ اسیع اور کشیا نے مسلمان کی بے خرمتی ، نود غرضی اور نفسانیت کا کیا علائ سے جو رمی جمرات ہیں کتنے آدمی کتنی عور تیں اور بوشے کے ل کر عبال بحق ہوئے ۔ نظافت کمجی اسلام کا شعار تھا دنیا جانتی تھی کہ مسلمان صاف ستھ اور اس اس کے سے دور دیہ اسے اور اس سے اس کو کوا ہمت ہوتی ہے ۔ ان معب پیزوں میں برابر ترز ل کا مشاہدہ ہوئے ہے ۔ اور معلوم نہیں بات کس حد تک بہویئے گئی ہے ؟

# ارب واحترام تو كجًا، فرائض بي بحي كونابي

یدمعالم تو حرم شرافی کے ادب واحترام اور وہاں کی حاضری کی صورت میں السنتاني كابوفضل وانعام موايداس كى قدراوراس سے فائدہ انظانے كاسم، اوراس میں کوتا ہی اور غفلت بے شک فسوس ناک بات اور تعجب نیبز امر سے مكراس سع زياده افسوس ناك اورجيرت انگيزمعا لمه فرائض واركان كاسبَ تَقريباً مرج کے موقع پر دا وراس ج کے موقع پر بھی دیکھااکہ نویں ذی الح کو منی سے عرفات روانکی کے موقع پر دہوعلی الصباح ہوتی ہے، صبح صادق ہونے کا انتظار کیے بنیم فجركى نمازكا وقت مونے سے ايك كھنٹ اور بعض اوقات اس سے بھى قبل فجرى نازوہ بھی جاعت کے ساتھ بڑھر کر مختلف ممالک کے جاتع عرفات کوروانہ ہوگئے۔ تاكرسمولت كے ساتقربموخ سكيس كتنابى سمجمايا كياكدائجى فجركا وقت نہيں ہوا ، غاز نہیں ہوگی، گرکون مانتاہے مکومت کی طرف سے انتظام ہے کہ طلوع می صادق کا علان توب کے ذریعہ ہوتا ہے گرکسی کو برواہ نہیں۔ ایک مرتبہ تصوصی مہانوں کے یے مکومت کی طرف سے منی ہیں ایک ڈیرہ لگایاگیا تھا ہیں بھی ایسے دفقا رکے ساتقدوبال تقارص صادق ابحى نبين بوئى تقى اس بين خاصا وتفريقا كرج آج فيايي اپی جاعتوں کے ساتھ ناز بڑھنی شروع کردی ۔ ایک عرب عالم کواس پر برا عصر آیا، مجھ سے کہاکہ میں عربی میں اعلان کر تا ہوں کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ، نماز فحرادا نہیں ہوئی ،تم آروہ انگریزی وغیرہ میں اعلان کردہ یا علان کیا گیا مگرکسی نے سماعت نہیں کی اور نماز بڑھ کردوانہ ہوگئے ہیں حال مزدلفہ سے منی کی دوا نگی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھر یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ مبح صادق سے گھنٹے گھنٹے بھر پیشتر مختلف ملکوں کے لوگ نماز فجر دوہ بھی جاعت کے ساتھ ایڑھ کرنی کی طرف بھل پڑے ۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک رکن اداکر نے آئے دجس میں سُنن اور ستحبات تک کی روائت کرنی چاہیے ) اور اسلام کے رکن اعظم نماز کو اس طرح ضا نع کیا کہ نیکی برباد کا اور اسلام کے رکن اعظم نماز کو اس طرح ضا نع کیا کہ نیکی برباد گناہ لازم ۔

# مختلف غراض کے لیے جج کرنے والوں کی کنز اوراس مفاسد

دوسراپہاوہ جج کے سلسا ہیں شدت کے ساتھ نختائی توجہ ہے اور اس سلسا ہیں ایک عالمگیر کوشش اور جدّ وجہد کر نے اور ایک مستقل مہم عبلانے کی ضرورت ہیں ایک عالمگیر کوشش اور جدّ وجہد کر نے والوں کی کثرت ہے جہ کر نے والوں کی کثرت ہے جس نے فرض ج کرنے والوں اور حکومت دونوں کے لیے سخت دختوا یاں اور خاق بل عبور شکلات پر اکر دی ہیں اور ج کے تقدّس اور حُرمت ہی کوئیں اس کی نیک نامی اور شہرت کو بھی سخت نقصان پہونچایا ہے بلکہ اسلام کی نتہرت و عرق کو داغ لگایا ہے اور اس کو نولیش اور اغیار کی نگاہ میں سخت بے وقعت اور عرق کو داغ لگایا ہے اور اس کو نولیش اور اغیار کی نگاہ میں سخت بے وقعت اور

مشکوک بنادیاہے ۔ اِن ڈنیاوی اغراض کے علاوہ از بن کے متعلق کیچے ذیادہ کہنے کی قور نہیں انفلی ج کامعالم بھی قابلِ نظرِ اِن اور علیا کورا ہل شعور کے لیے قابل غوراور قابلِ توقیر بن گیا ہے ۔ وسائلِ مفرکی کثرت اور دولت کی بہتات ، سعودی عرب ہیں میشت اور صولی دولت کے ذرائع ومواقع کی فراوانی نے مشکر کواور ہے بیدہ بنا دیا ہے ۔

امام غزائی نے اپنی زندہ جاویدا ور شہر آفاق کماب اصیار علوم الدین " یم اس نفلی اور دنیاوی مقاصد سے بارباری کرنے کے رجان پر رجومعلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمان میں بھی پیدا ہوگیا تھا) بڑی حقیقت بسندادہ اور فقیہ انتقید کی ہے اور اس سلسلہ بین فقیم و آمریت ، صحائی جلیل ، صفرت عبدالمٹرین مسعود کا ایک عیکمانہ قول نقل کیا ہے جس کو پڑھ کر در اور سے ہیں ۔ آم غزالی کھے جس کو پڑھ کر در اور سے ہیں ۔ آم غزالی کھے

ران دولت مندول ہیں \_\_\_\_ بہت سے لوگول کو ج پر دوبیر مرف کرنے کا بڑا شوق ہونا ہے ، وہ باربار ج کرتے ہیں اور تھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بڑوسیول کو بجو کا بچھوڑ دیتے ہیں اور ج کرنے سیا جاتے ہیں یو مرف سے کہ اپنے رفائہ بن سعور نے نے صحے فرایا ہے کہ اپنے رفائہ بن بالفور کی کرنے والول کی کٹرت ہوگی ، سفران کو بہت آسان معلوم ہوگا، دہیں کی اُن کے پاس کی نہ ہوگی ۔ وہ ج سے فروم وہی دریت والیس آئی کی اُن کے پاس کی نہ ہوگی ۔ وہ ج سے فروم وہی دریت والیس آئی

### اوران کاہمسایدان کے مپلومیں گرقبار بلاہوگا۔اس کے ساتھ کوئی سلوک اورغم نواری ندکریں گئے۔"

## عوام کی دینی و دانتی تربیت کی شدید ضرورت

یہ ایک پوری داستان سے ، بعض لوگوں نے بتایالایک غیرعرب کم ملکے افبارو میں چھیا ہے کہ آج سونے کا پر فرخ ہے اور حاجیوں کے پہلے جہاؤ کے آنے کے بعد پر فرخ ہوجائے گا کسی کہنے والے نے بیج کہا ہے کہ جج پر ڈاکڈ ڈالا جادا ہے اور جگی مٹی پلید کی جاری ہے ۔ اس سے بھی گر کر لبعض غیراخلاتی مقاصد و منافع کے لیے (جن کام مجی ذبان پر لانا اچھا نہیں معلوم ہوتا) مستقل ایجنسیاں قائم ہیں ۔ یہ ایک خاص فوق ہے اور اس پر ایک خاص نظام کے ساتھ تو بڑے دینے کی خرودت ہے۔

ہے اوراس پر ایک مل اسے کہ ابھی عوام میں دین کاکام کرنے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی عوام میں دین کاکام کرنے ، ان کی دینی وزائنی تربیت کی کس قدر ضرورت ہے ۔ یہ بھی یاد رسپے کہ عوام میں دین کارم نا اسلام کی اور سپے کہ عوام میں دین شعور ادین ہمیت بقا و حفاظ ت کے لیے آئنی سے ارکاکام دیتا ہے ۔ اگر عوام میں دین شعور ادین ہمیت اور دین سے فرشت جم ہوگئ تو نواص کو دین کے بڑے سطقے نے اپنی قسمت فتمت اور دین سے فرشت جم کھی ہے ) کسی چرکا خطرہ باتی نہیں رہے گا۔۔۔ اور ورکسی سے وائست سمجور کھی ہے ) کسی چرکا خطرہ باتی نہیں رہے گا۔۔۔ اور ورکسی اُس کے ''دسلطانی جمہور'' کے اس دور میں اُن کو نونے نوانہیں بنونے عوام ورکسی اُن کونونے نوانہیں بنونے عوام

له احياد العسلوم عسى، هـ ٢٠٥٥

د بوخدا کے فضل سے ابھی اسلام سے وابستہ ہیں اسلام کے خلاف کھی محاذ آرائی اور اعتقادی ارتداد کی دعوت دینے سے دو کے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ صحصار ٹوٹا ،اس دن یہ سیلاب سب کوبہاکریے جائے گا۔

### انبيار نابى وعوت برلته بين نه دعوت كى زبان

بهال تك نواص اورتعكم ما فترطيق بلكه ابل فكروابل قلم كاتعلق بهاس اس کامب سے بڑا اتراجس کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر جاتی ہے داورافسوس ہے کرابل نظری نظریمی) وہ دین کومادی طریقے سے سیھنے وسیجمانے کا اندازاس کے مادى مقاصدا ودفوا كربر زور اور دين كوجديد سياسي نظامول كي اصطلاحات يس پش کرنے کا دیجان ہے۔ بدایک ایسی ناذک بیزے کہ اس کا ضرر بہت کم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ عام طور سے کہاجاتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں دین کی عظرت اس راسته سے بٹھادی جائے تواس میں کیا خرابی ہے ؟ نیکن یا در کھنا چاہئے کا نبیا علیہ اسلم سے بڑھ کرکونی میکم ، اُن سے بڑھ کر اپنے زمان کی نفسیات سیجنے والا ، بھراسی کے ساتھ اشاعبت دین کاکوئی ترمیم نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن یں ان کی اس فکرمندی ، لوگول کی ہدایت کی مرص اوران کی موجودہ سالت پر اُن کی در دمندی اوردل سوزى كالمضمون بيان كياكيا سيد. سوره شعرارین فرایاگیا ہے:

94

لَعَلَّاثَ بَاخِيعٌ نَفْسَاتُ أَلَّا يَكُونُوا هُوَمِنِينَ طَّ داريغبرا شايدتم اس درخ اسے كريد لوگ ايا ان نيس لاتے ، اپنے تين بلاك كردوگے .

سورة فاطربي أتاب:\_\_\_\_

فَلاَتَ ذُهُبُ نَفْسُ الْحَ عَلَيْهِمْ حَسَدَوْتِ إِنَّ اللهُ عَلَيْ مُ فَيِا يَصْنَعُونَ ط آيان پرانسوس كها كه كر بلك نه بوجائي دالله فرب جاند بعوه كررس في .

سورۂ توبہ میں فرقا ہے:\_\_\_\_\_

ڵڡۜٙۮؙۻؖآءُکُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَفْشُرِکُمُ مَسِنِ يُدُنَّ عَلَيْسِ مَاعَنِيَّمُ حَرِدُينٌ عَلَيْكُمُ بِالْزُّمِنِيُنَ رَوُّن ۗ زَصِيْتُهُ مِ

(لوگوا) تمعارے پاس تمھیں ہی سے ایک بیغبر آئے ہیں ،
تمعاری تکلیف ان کوگرال معلوم ہوتی ہے، اور تعاری
معلانی کے بہت خواہش مندیں اور مومنول پرنہایت
مندیت کرنے والے اور مہران ہیں۔

ایک طرف تواکن کویہ فکر اور مرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آن کی دعوت قبول کر کے جہنم سے نجات پائیں اور جہنت کے مستی بنیں ۔ دو سری طرف ان کی وہ حکمت و بلاغت ہوتی ہے جس کی نظر کسی طبقہ یں نہیں مل سکتی ۔ اس کے باوجود انفول نے اپنے مخاطبین کو کبی کوئی ذہبی رفتوت نہیں دی ۔ انبیا نہا نہا نہا نہا نہا نہا ہو کہ دیا ہے بی میں نہوت کو بدلتے ہیں دیواں تک کہ بی نہ دعوت کی زبان اور نہ دعوت کی تفہیم کے طریقے کو بدلتے ہیں ۔ یہاں تک کہ آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الف اطریک کا خیال کیا ہے ۔ جمعہ کا نام جا ہلیت یں العدوجة " تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کو منع فر بایا کہ اس میں جا ہمیت کی گو آتی ہے ۔

# اسلام كو بحيثيت أيت حريك بيش كركاسد مغربي فلسفهم عوريت

اسلام کوایک نظام اور تحریک کے طور پرپٹیں کرنے ،اس کے سیاسی ، نظیمی ،
تدنی فوائد بیان کرنے بی انہماک اور اس پہلو پر زور دسینے سے اسباب بیں ان سیاسی حالات ،نام نہاد مسلم حکومتوں کے رویتے ، اور ان کی ہرائیسی پنیرسے وحشت اور خوف کو بھی دخل ہے جس میں سیاست کی ٹو بھی آئی ہے اور جس سے کسی متوازی نظیم یا قیادت کے انجھرنے کا وہم پر ایونا ہے ۔ اس کا دو مرابا ہوٹ ان مسلمان اہل قلم کی تحریریں ، اور ان کی اسلام کی ترجانی بھی ہے جو مغربی فلسفوں ، سیا سیاست ، نظاموں کے مطالع اور وہل کے تمدون و معاشرہ کی ناکامی کے مشاہدے اور تجرب کی راہ

سے اسلام کے مطالعہ اورا یال واعتقاد کی خنرل تک بہو پنچے اوراس کی حقیقت نے ان کواسلام کی صداقت اور عظم سے کاقائل اور گرویدہ بنایا۔ عالم عرب بین خاص طور بریہ بہات کم وری کی حد تک بہونی ہوئی ہے۔

ران کلوں کی صورت حال نے نواص اور دین جاعتوں کے قائدین ہیں دین کی میاسی تفہد کا عموں کی دین کی میاسی تفہد کا عموی رجان پر اکر دیا ہے۔ وہ مجھنے گئے ہیں کدان کے بغیر ہم نوجوان تعلیم این سطیقے کو دین کی طرف متوج نہیں کر سکتے ۔ اُس کی علی قدر وقیمت کا احساس نہیں کر اسکتے اور اُن میں نیا جذر اور حرکت نہیں بدا کر سکتے ۔ اُس وقت وہاں ایک ایسی غیر ختیاری صور پر ایکو گئی ہے جو دین کی اصل روح کے لیے ایک ابتلار ہے ۔ " فقنہ "کی خاصیت ہے کہ وہ قتہ نہ معلوم ہو۔ اس وقت کا فتنہ ہے کہ بڑے سے کہ بڑے سے میرے عالم، بڑے سے بڑے خلص دین کو اس انداز میں بیش کر ہے ہے ہیں جس انداز میں انداز میں

اس کی ایک مثال اور نمونہ جے ہے بہت سے مسلمان اہل قِلم اور دین کے داخی اور ترجان کہنے لگے ہیں کہ خاص اور ترجان کہنے لگے ہیں کہ جا گیا ہے المی المقال المقال اللہ ہیں کہ جا گئے ہیں کہ مقصد ملت کے مسائل پر تباد ار منوال اور خور و فکر اور ان کے حل کے وسائل تلاش کرنا ہے ۔ ہیں سالہا سال سے دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح بے محابا جے کو پیش کیا جاتا ہے ۔ جب ہیں نے چارہ پانچ سال پہلے مسیم نمرہ ہیں عین عرفات کے خطبہ میں محترب ماحب کو یہتے سنا کہ جے ایک "موتر اسلامی "سے تو مجھے خطبہ میں محترب ساحب کو یہتے سنا کہ جے ایک "موتر اسلامی "سے تو مجھے

اندازہ ہواکہ بات کہاں تک بہونچ چکی ہے۔اور اب مسلمان دانشوروں اور جج پر <u>لکھنے</u> والول ئیں یہ عام ذہن بن چکا ہے ۔

میارای سال منی میں رابط و عالم اسلامی کی عارت میں قیام تصابحها ل وابط کے ارکان اور فختلف مالک کے ممتاز ترین علماً اور حکومت کے بہت سے معزز فہمان تھیر پوئے تھے ۔ مختلف ممالک کے ج کے وفودا ورامرک<sub>ی</sub>ہ کے نومسلم بلالی مسلمان کھی خاصی تعدادیں تقدوماں ج کے فوائداور مناسک پر متعدد تقریریں ہوئی مگر کسی نے کوئی تقریراس موضوع پرنہیں کی کہ ج کی روح کیا ہے اور اس کے اسرار ومقامیدا صلی کیا ہیں ؟ انبیریں مجےسے فرمائش کی گئی کہیں ان بلالی مسلمانوں کے سامنے ج کے موضوع پرتقرم کروں وہ سب مشتاق ہیں۔ یں نے کہاکہ میں عرب میں تقریر کروں گا۔اس موقع پر رابطه كے اركان اور عالم اسلام كے جديدہ على را ورمعتزم جان سب تشريف ركھتے ہوں توبيترس - اسى برعل بوا - وابطر ك بنرل سيريش والاحدر إلعام امعالى الشي فعلى المركان بھی جو توری عبلیل القدرعالم اور محدّث ہیں اور لینے اس عہدہ سے پہلے مملکت سعودیہ کے وزیرالعدل (وزیرقانون) رہ سے ہیں اور میرے برانے دوست ہیں ، تشریف رکھتے تھے۔ اقوام متحدہ (نیوبادک) میں دابط کے آفس کے شعبہ دعوت کے اپنجارج عزمزی مولوی منزمل صین صدیقی مدوی نے اس کا ترجم انگریزی میں کیا جو امر کیہ میں بھی میری تقرير كاتر جم كمر يك بي بي في اداده كرايا كراس مرتبه دل كھول كرج كى تقيفت اور روح پرتقرمر کروں گا۔

## اسلام کے جارعلی ارکان

میں نے کہاکہ حضرات! اسلام کے حیارعلی دکن ہیں ۔ نماز، روزہ ، زکوہ ، ج ۔ ال بی سے ہرایک کاایک عورسے جس کے گردوہ کھو تماہے۔ نماز كافحور غاز كامحوركيابي الله تعالى فرماتك :. وَاقِهِ الصَّلَوْةَ لِهِذِيكُونَ وَ اورمیری باد کے لیے عاریر صاکرو۔ دوسری آیت: وقدوموايلي فنيتين ط اور نعدا کے آگے ادب سے کوئے رہا کرو۔ صَّدُافَكُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُم نِي صَلَوْهِمِ الْمَشِيعُ لَيْنَا

له سورهٔ ظله اکت ۱۸

ته سوره بقراً يت ، ٣٠ ، يه أيت نازك ذكرك سياق بي ب كل آيت ب : حافيظُوا عك لئ الكانت ب . حافيظُوا عك لئ الكانت الك

<u>س</u>ے مودہ مونمون آیت ا۔ ۲

#### بےشک ایمان والے کا سیاب ہو گئے ، بواپی نماز می عجز ونیاڈ کرتے ہیں۔

یہ ہے نماز کا محور، نماز کی اصب ل روح ،ادب بخشوع و نصوع اور قسیم وسکوت ہے۔

زكوة كالحور

ر کوہ کے متعلق ارشاد<u>ہے:</u>

ك سورة التوبر آيت ١٠١٠

وَالْغَارِمِيْنَ وَنِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَوْنِيَعَةً وَلَيْعَنَةً لِيَّالِمَ فَوْنِيَعَةً لَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْكُمْ حَدِيثِمُ لَه

صدقات دیسی دکاری و فیرات، تومقلسون ، میتاجی اورکارکنان مدقات کائی ہے، اور ان لوگول کائین کی تالیف تلوب منطور ہے ، اور غلامول کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں دکے قرض اداکر نے، میں اور خداکی راہ میںا ور مسافروں دک دو، میں رجی یہ مال تورچ کرنا چاہیے، یہ تحقق خداکی طف سے مقرد کر دیے گئے ہیں اور خدا جانے والا، حکمت الاہے

اس طرح زکوٰۃ کی تشریعی حکمت، اموال ونفوس کا ترکیہ و تسطیم پر رضائے خدا وندی کا محصول ، رحمت الہی کا نزول ، مساکین و نقرار کے ساتھ مواساًۃ وغم نحواری، فرور منڈل کی حاجت براری اور مرض حرص محبیل اور اکتناز (دولت کی ذخیرہ اندوزی) سے مفاظت ہے۔

### روزه کافور

روزه كامحورسے تقوىٰ (احتياط ولماظ) كى عادت (برہمنرگارى) يَايَّهُ اَلَّـذِينَ المنُواڪِتِبَ عَلَيُكُمُ الشَّيَامُ ڪَماکُتِبَ عَلَىٰ النَّذِينَ مِنْ تَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ عَلَيْهِ موخوا تم پر مدنسے فرض کیے گئے ہی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تقیاد تم برمزگار تو۔

تم سے روزے اس بیے رکھولئے جاتے ہیں تاکرتم میں تقویٰ کا مکر پر اہو جاکہ محصیں کی افکر نا آجائے ، بندہ خوا کا طی اور اس کے محصیں کی افکر نا سیکھ جائے ۔ اس کو دانا و بیناا ورم ہر وقت کا مگراں سیجھے ، اور یہ اس کا مراح بن جائے ۔ بنجب اس نے خدا کے حکم اور اس کے نئوف سے ایک خاص وقت میں مباحات وطیبات سے پر میز کیا اور ان سے باز رہے ۔ رہا تو یدرجہ اول محرات و کمروابت سے بیشر پر میز کر سے اور ان سے باز رہے ۔ رہے کا مجھی

سادا جاصل بی اس عشق و بے خودی کے اظہار کا ذریعے ہے بانسان کے اندو فطری طور پر موجود اور شرعًا و عقلاً مطلوب ہے۔

راکٹ ندیمی اسکو آسٹ کہ حباً بیٹنی ان اور ایک و اللہ بی سے زیادہ قبت ہوتی ہے۔

ادرا یاں والوں کو واللہ بی سے زیادہ قبت ہوتی ہے۔

دیمی میں کے میں کو کی سے بیٹ کرتا ہے اور وہ اللہ سے عبت کرتے ہیں۔

اللہ اللہ سے عبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے عبت کرتے ہیں۔

## ج كاليك برامقصد محبوب تقيقى سه والهانه محبت كاظهار صح

وقت کے غرالی اور دازی اور ابن سینا و فادابی بھی آئیں تووہ بھی صفیا ومروہ کے درمیان اسى طرح عليي مك جيسة حفرت إجره على تقين اورجها ل حفرت اجره بريشان بوكر دوڑنے مگیں تھیں وال وہ بھی دوڑیں۔ آج کوئی پوچھے کداب دوڑنے کی کسی ضرودت بي اس مقام پر مفرت اسمعيل عليد انسلام مفرت باجره كى نظرون سے او محبل ہوجاتے تھے توجاری دوار کراس جگر پہونینا جا ہتی تقیس جہاں سے تفرت اسلعیل نظراتے تھے کہ شیر خواز بچر محفوظ ہے یا نہیں، کوئی مبانور تو اسے نہیں لے گیا۔اب ہمیں اوراس زماند کے بڑے سے بڑے سے تالاسلام، شخ الازم اور شخ الحديث كودودسنے كى كيا ضرودت ہے ، وہاں سے بواب ملے گاكہ بميں ان كا روڑنا پسندا گیا ہے،اب اس عل ہی محبوبیت بریا ہوگئ ہے ۔طواف میں تروع کے ين شوط بي باوُن اعلا المحاكر اور سينه أكال كريطة بي جس كورك كية بي اب بھی اسی طرح پہلے طواف کرنا ہوتا ہے ایکیوں ؟ اس لیے کہ دب آنخفرت صلی الدّعلیہ ولم اور محار کرام عمرة القضارين أئے تو قريش جبل تعيقعان پر سيلے گئے کہم مسلمانوں كاس طرح أزادانه مكرين أنعا ورطوا ف كامنظر ديكه نبين سكته الحفول في یھی کہاکہ مسلمان مدیبز حاکر کمزور موسکئے ہیں ، اب ان سے حیلانہیں جا آ۔ حکم ہوا کہ يهال برأ تقوا تفركره سينه نكال كم حلوبه بدادا المتذكوليسندا في اوريه عمس است

سلت تغصیل سے یہے میرت کی کمابول کی طرف دہوع کیاجائے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام ہفرت المعیل علیہ السلام کوذبے کرنے کے لیے عاربے تھے۔ شیطان نے بہکایا وراس عمل سے بازر کھنے کی کوشش کی توسخرت ابراہیم علیہ السلام نے عقد میں اگر شیطان کو کنگریاں ،اریں ۔ الدّکویدا وا بھی پہندائی اور اس کوزندہ جاوید نبادیا ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے ۔ سگری کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے ۔ سگری ہوں کی ایک کا میں کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرسکا ، تو قربانی کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے اگر کہیں کوئی دمی نہیں کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے ۔ سب کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے ۔ سب کوید کرنا ہے ۔ سب کرنا ہے ۔ سب

میں نے کہا کہ امتثالِ امری سب سے بڑی شال یہ ہے کہ عرفات میں مغرب ی نمازسب ترک کردیتے ہیں اور مز دلفہ جا کرعشار کے وقت میں مغرب ، عشا مکو جمع كركے پڑھتے ہیں۔ مجھے توباد نہیں كہ مجھ جيسے گنهگار اور قام الہرنت نے بحی بریوں میں کھی مغرب کی نماز بغیر عذر کے بے وقت بڑھی ہو۔ قرب الی کا عرف جسامیان مس کے متعلق صدیت میں آباہے کہ شیطان کواتنا دلیل اور مغموم کسی دن نہیں دیھاگیا حتنا که عرفہ کے دن ۔ شیطان کہتا ہے کہ میری سادی محنت بربا دہوئی آج کتنے آدمیوں كى مغفرت بوگئ الىسے مقام قرب ورجمت ميں عكم ہوتا سے كه مغرب كى كازيها ل م یرصو، نمازنه میرصیں ؟ بازاروں میں نماز برھی، امریکہ بورپ کے بارکوں ، موٹلول اورٹرین وبوائي جهازين نازيرهي اوراع ميدان عرفات بين نازنه يرهين، قضاكردين ۽ ماقضا ردو اس مید کرم مارسے بندے ہو ، نماز کے بندے نہیں ہو ، ہماری بات مانی ہوگی، عادت پر میلنانہیں ہوگا بنود منی سے عرفات ، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے بيهمنی منتقل ہونا، تعبیل تکم اورامتثال امری واضح مثال ہے کہ کہیں کتنا ہی جبالگ

جائے اور کیسائی مزہ آرہا ہوا پی نوائش اور ذوق کے مطابق قیام کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جہال کہیں مجاؤ اور حبنا کہیں اتنا تھم و

## ج كادوسراط امتفصد ملتب برائيمي كومراج الرابي مروط كرزا

میرے محدود علم ومطالع میں ج کے مقاصد و فوائد برسی الاتمت مفرت اولی الله دولوں برسی الاتمت مفرت اولی الله دولوں ترسی الائمت مفرد مقد دولوں ترسی کو مفرت ابراہی کو مفرت ابراہی کے مزاج سے مربوط کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قیات کے بدائی ہیں ۔

اکمی یہ ملت مفرت ابراہی سے مربوط رہے جواس دین کے بانی ہیں ۔

مسکت ابراہی کے مائے کے مراج الحدیث کے کھو کہ مائے کے اس کا مقدد کر ہے کہ ایک الم کے ایک کا ایک کا کہ دور مرابع کے ایک الم کے ایک کا کہ دور مرابع کے ایک کا میں کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کی کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کے دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کی کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کی کا کہ دور مرابع کی کا کہ

تمحارك بلب إبراميم كادين التي يمط تمحادانا مسلان وكعاتها.

اوران سے مربوط ہونے کامقام مکہ اور اس کے نواجی واطراف ہیں، وہاں جاکر دیکھ آؤکہ وہ کمیا کر سے۔ وہ مسعیٰ دیکھ آؤکہ وہ کمیا کر سے۔ وہ مسعیٰ سے، یہ صفا ومروہ ہے، یہ عرفات و ممز دلفہ و منی ہیں بہاں انفوں نے اپنے عشق اور مبذیہ قربانی اورا ثیار و فعا میت کا اظہار کیا تھا۔ اس کا مقعد یہ ہے کہ یہ ملت جہاں بھی دہے ہیں مربوط و والبستہ رہے۔ اسی ہیں اس ملت کے بھی دہے ہیں مہر سے مربوط و والبستہ رہے۔ اسی ہیں اس ملت سے

<u>ه سورُه الهج آیت ۸ ،</u>

ابرابيي ومخذى مزاج اورخميركي حفاظت اورملتوں اور قوموں میں اس كانتخف و امتياز سے .

## مج كانيسرا برامقصد أمنت كو تحريف سے بجانا

شاہ ولی الند صاحب بے دوسری بات یہ تھی ہے، اور یکیساقیمی کمترا ورکسنا عمیق فہم دین ہے کہ ج کا تیسرا بڑا مقصدامیّت کو تحرلیٰہ سے بچانا ہے ۔ محلہ کی سطح پر تحرّ ہے بیلنے کا ذریع مسجدیں نماز باجا عت ہے ۔اگر کسی کی نماز میں کوئی برعت شامل ہو گئ مے یا وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تواس کی تقیح مسجد میں جماعت سے نماز بڑھنے سے ہوجائے كى اور ميح وغلط كاتقابل بوجائے كاشبراور ستى كى سطح يراكر تحريف بوتواس كى اصلاح اور نا وا تفیت یامغالط کے ازالہ کی حکم جامع مسجد ہے۔ اس سے بٹیسے بیاند پر موتوعیدگا ٥٥ اوراگراس سے بھی بڑے بیانہ پرعالم اسلام کے سی سمتہ یا مک بیں تحرفی رو نا ہوتواس كاعلاج في كي موقع برحرين شرفين كي حاضري سے . وال أكر ديكھيے كرم كيا عاز سريھے تقے کیا غلط عمل کررہے تھے ، کیسا فلط عقیدہ رکھتے تھے ، کون ساغیراسلامی شعادا نتیار کیے ہوئے تھے مشاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک ج مرکزا سلامی المركت اسلاميدك سالانه بيشي (عرضة) اورحا فرى سے ، تاكداس كاعمومى جائزه ليا حائے، ا وراس کے متعلق اطینان حاصل کیا جائے کہ وہ مسلک اِبراہیمی و محدی پرمل دی ہے

له تفصیل کے لیے فاضلہ موجد اللہ البالذ ع، م ۴۷، مار معدّف کی کماب" ارکان اربد " رکن ج

يانہيں ۔

يس نے كہاكد اگرج نہ ہوتا توايك امريكن اسلام ہوتا اورايك بوريين اسلام ، ايك ہندوستانی اسلام ہوتاا ورایک باکستانی اسلیم ،اگرکوئی ٹوکنا کہ تم ید کیا کر رہے ہوتو کیا حِلْاك بِهادے بِہال توبشیں اسی برعل كرتے ہوئے گزرگى ہيں۔ ليكن جے كے اجتماع عام میں جاکر جہاں عوام و تواص ، علمار و فقہار جمع ہوتے ہیں سب کی قلعی کھل جاتی ہے جس طرح تھیت میں کسان کے ادادے اور مرضی کے بغیر گھائ جوں اگ آتی ہے اور بعض مرتبالیسے مجھاط جھنکار پرا ہوجاتے ہی ہواصل دراعت کے لیے مفہ ہوتے ہی دان كومعربي العشائش الشيسطاني كيته بي) اسى طرح اسلام كى تعيتى بين، عالم اكسلام کے دور درازگوشوں میں ایسے عبار جمنکاڑ پیا ہوسکتے ہیں ہو تحریف ، بروست اور أعال محدثة "كميلاسته يين ـ إن جابل رمم ورواح ، نودساخته عبادات ، اوراو مم وخرافات کی ج میں بیخ کمی ہوماتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بے نظیر بات مکھی ہے کہ المُّت كوتحراف سے بچانے كے ليے ج بہترين انتظام ہے۔ اگرامُّت ميں تحريف موسائے توریف نیائے اس مل کا بہال تریف ہوئی ہے) کوئی ندکون آدی آئیگا اور ديكه كر جائے گا اور واپس جاكر كيے گاكه تم كياكر رہے ہو تم تو كة بي اس طرح ديكه كر ہے۔ آھے ہیں۔

یں نے کہاکہ ہر لفظ اپنے ساتھ کچے خصوصیات ہے کر آتا ہے۔ اس کی ایک تاریخ، لیس منظر (خلفیات) ہوتے ہیں۔ لفظ موتمر "کا بھی ایک لیس منظر ہے اس کے ساتھ بہت

سے ناٹرات اور تجربات وابستہ ہیں۔ اُن سے اُس کومنقطع اور مجرد کرنا مشکل ہے بیشک ملاقات وتعادف اورموقع ملے تومسلمانوں کے مسائل پرمشورہ اور تبادار منوال ممنوع اور مروہ نہیں بلکہ ہے تحسن ہے مگریہ جے کے بالکاضمنی اور ٹانوی فوائدیں سے راگر مشورہ اورتبادارمنیال ، بحث ومباحثه اورغور و فکر ہی جج کااصل مقصد موتا تو صرف اہل حل وعقد دانشوروں اور عالم اسلم کے مامرین اقتصادیات وسیاسیات اور وہاں کے زعا وقائدی هی کوچ کی دعوت دی مباتی جبیساکه موتمرات و ندوات، کا نفرنسوں اورسیمینا روں میں م<sup>تور</sup> ہے اور دعوت بین اس تعیم واطلاق سے کام ندلیا جاتا کہ من ایست تطاع الديسي مسيلا رجس كوزاد وراحله كى قدرت بوده ج كوضروراً ئے، چركہيں اطمينان سے بيندروز رہنے كانظام بنايا جآمار ج كے اصل ون (٨رزى الجيسے١١ر١١نى الج تك) نقل وحركت اور مناسك ج كى مشغوليت كازماند بهيد وتوف عرفات ، مزولف ميں شب گذارى ، منى ميں ری، قربابی اورطواف زیارت وغیرہ کی مشغولیت، موتمرا ورعبس نداکرہ کے احوال مزاج سے کوئی مناسبت نہیں دھتی ۔

اسلام کے مرکن اور مرحکم کے مادی ، سیاسی اور تمثنی فوائد بیان کیے جائیں۔ یہ بات بقد رضو ورت اور اور ترحکم سے مادی ، سیاسی اور تمثنی کو اعتراض نہیں ہوسکتا، اور علمارِ اسسلام نے یہ خدمت تناسب اور توازن کے ساتھ مردور میں انجا کی دی ہے لیکن اس کو اصل مقاصدا ور فوائد کا درجہ دینا مرحے نہیں ۔ اس سے خطرہ سے کہ ذہن مادی بن جائے گا۔ رضائے الہی کے حصول کا شوق ، اجر و تواب کی لایلے ، آخرت میں اس

کے فائرے کابقین، اورا یان واحتساب" دہوم حمل کی گروح ، اوراس میں وزن قیمیت پیدا کرنے کی شرط سے، کاپہلونہ صرف مغلوب بلکہ منمی اور معدوم ہوکردہ جائے گا۔ یہ فرق جماعت کے لیے بڑا خسارہ اور دین کے لیے ایک بڑے تغیر و تحریف کاسر حشی ہے۔ ۔

## دین کواسطرح بیش کرناچا میے میں طرح انبیانے بیش کیا ہے

اس وقت کا بڑا عظیم الشان کا ہے۔ ہے دین کواسی دنگ ہیں پیش کیا جائے ہیں دنگ ہیں بیش کیا جائے ہیں دنگ ہیں انبیا علیم السلام نے بیش کیا۔ البتہ اس کے بیے بہتر سے بہتر زبان اور بہتر سے بہتر اسلوب اختیاد کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بات ذہن نشین ہوا ور قلب و دراغ اس کو قبول کریں۔ یہ ابل دعوت ، مسلمان ابل فکر واہل قلم کے کام کرنے کا اصل میدان اور وقت کا ایم ترین تقافہ ہے جن لوگوں کوالمٹر تعالی نے علم کی صحیح دولت، فہم آفران ، دعوت کا ایم ترین تقافہ ہے ۔ چرعم حافر علی سے علوم انبیا رسے مناسبت اور دین کی صحیح ہمیت وغیرت عطافہ الی ہے ۔ چرعم حافر کے نہیں ایسانہ ہوکہ سروش غیب کی آواز کا نوں وقت مے کہیں ایسانہ ہوکہ سروش غیب کی آواز کا نوں میں آئے ہے۔

گویمیتوفیق وسعادیت درمیاں انگذانہ کس بمسیب اِل درنی آید سواداں ایوپٹند!

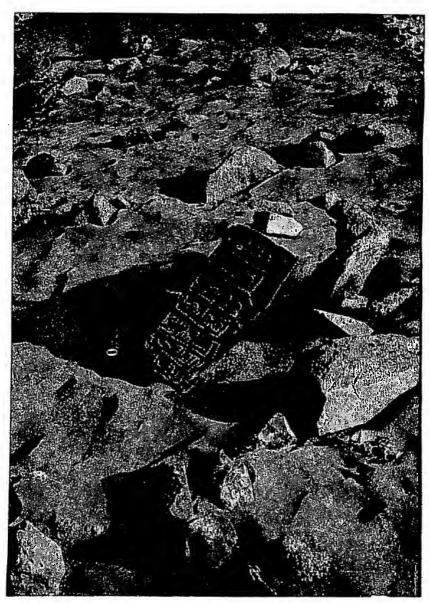

بددكاد لامقام جها للجنك لدى كنى

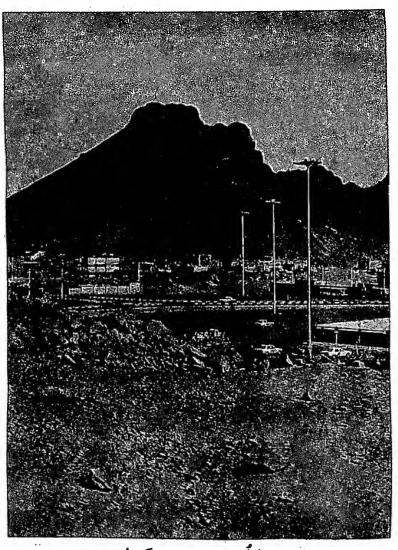

حبيلوأسد ، جهان جنكي أحد لرى تكى ا

# جے کے مسلسلے میں تشریعیت کے حکیماندانتظامات

ج کوزیارہ زیادہ موٹراور فیدبنا کے لیے نربعت حکیما انتظامات

وی اپلی اور شریعت آسمانی نے ج کے پیدایک ایسی سازگار فضااور وافق ما تول فراہم کر دیا ہے۔ اس بی سنجیدگی اور عزم خور بخور بدا ہوتا ہے اور دل و دماغ بدار ہونے بیت اور تقدس کے حصار بدار ہونے بیت اور تقدس کے حصار سے کھیر دیا ہے۔ ج کاسفراکٹر لوگوں کے لیے ایک طویل اور دور دراز کاسفرہے۔ جس میں حاجی کو فختلف ملکوں، فختلف فضاؤں اور طرح طرح کے دلفریب مناظراور جس میں حاجی کو فختلف ملکوں، فختلف فضاؤں اور طرح طرح کے دلفریب مناظراور فتد انگیز تر غیبات سے گذرنا پڑتا ہے۔ فختلف مشغولیتیں اور کاروباری فکریں اس کو فتر اس کی مرت کھی کم ہوتی ہے کھی زیادہ، وہ نئے نئے متہ وں میں داخل ہوتا ہے اور فختلف ملکوں کے لوگوں سے کمی زیادہ، وہ نئے سے کھی والوں میں داخل ہوتا ہے، اُن میں مردعی ہوتے ہیں اور بوڑھے جی ۔ کبھی وہ اپنے کھر والوں بی اور بوڑھے جی ۔ کبھی وہ اپنے کھر والوں

### سربعيت نے ج كوتقدس كالباس عطاكيا

اس نمطرہ کے رتباب کے لیے نترایت نے جگی عظمیت اور تقدّ مکا ایک ایسارنگ عطاکیا ہے ہو کھی اُتر نہیں سکتا۔ اُس نے اس کے چادوں طرف ایسی فعیل کھڑی کردی ہے اور ایسی مفاطق خرقیں کھود دی ہیں جن کی وجہ سے غفلت فہول اور لاینی اور فعول بہیروں کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس کے لیدا سے اور السے حکیمانہ اور دقیق احکام دیئے ہیں ہو زندگی پر رج کی گرفت کو مفیوط کرنے اور اس کو اصلاح و تربیت کے ایک رکن اور تقریب الی اللہ کے در لیے کی میڈیت سے باتی رکھنے کی پوری طرح ضامن اور ذور دارہیں۔

اس نے سب سے پہلے اس کو اسکام کا پوتھا دکن قرار دیا ہے او ہواس کی شرطیں بوری کر مسکے ، اُس کے لیے اس کوایک ایسا فرلیفہ قرار دیا ہے جس سے نہ کسی حالت میں صرف نظر کیا جاسکتا ہے نہ اس کا کوئی بدل مکن ہے۔ وَاللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِتِّجُ الْكِيْتِ مَنِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

محفرت علی رضی الله عند سے مروی ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ جس کے پاس اس قدر زاد و را صلہ ہو جو اس کو بیت الله تک بہو نچا سکے پھر بھی ج نہ کر سے تو وہ چا ہے بہودی ہوکر مرسے یا نفرانی یا، دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ « اسلام کی بنیا دیا نی جی وں برہے ، اس بات کی شہادت دینا کہ الله کے دون سواکوئی معبود نہیں اور محمد (صلی الله علیہ وسلم ) اس کے دسول ہیں، اور نماز قائم کرنا ، زکوہ دینا، دمضان کے روز سے دکھنا اور ج کرنا جس کواس کی استطاعت ہو " کرنا ، زکوہ دینا، دمضان کے روز سے دکھنا اور ج کرنا جس کواس کی استطاعت ہو " کسانی نبوت نے جی ففیلت اور الله تعالی کے بہال اس کے بلند درج کا بہت امتحام اور تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس سے دل ہیں طلب وشوق اور ایمان واحتساب کے جذبات پہا ہوتے ہیں اور جب تک یہ دونوں وشوق اور ایمان واحتساب کے جذبات پہا ہوتے ہیں اور جب تک یہ دونوں

چنری کس عمل کے ساتھ وابستہ نہ ہوں اور اس کا فرک نہیں اس علی بیں المد کے مزدیک کوئی قیمت نہیں مصرت ابوم پر رہ سے روایت ہے کدر سول السمال الله علیہ وسلم نے فرايا " ج مبرور كا مبتت سے كم كوئى بدانہيں " سفرت ابوم برية سے ايك دوري من يس مردى سے كدرمول الله صلى الله عليه وسلم في طيا " حس في الله كے ليے ج كيا اور پدکلامی و پدگونی او دنستی و فجورسیے اینے کو محفوظ رکھا تو وہ ایسا ہوجائے گاجیسااس دن تفاجس دن ال كريط سے بدا اوا وعب الله بن سعود مصور ملى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایکہ چھ اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو، اس لیے کہ یہ دونوں گنا ہوں کواس طرح دودکر تے ہیں جس طرح تقبی ہوسے یا سونے بیا ہی سے میل کوصاف کرتی ہے اور ج مبرور کابدلہ جہت سے کم کوئی بینر نہیں ، اور جب مؤن احرا یں ہوتا ہے توسورج غروب ہونے کے ساتھ اس کے تمام گناہ بھی زائل ہوجاتے ہیں " حضرت عائش السي روايت مع كدر مول الرصل الله عليه وسلم نے فرايا كه كوئى دان السابنين حس مي الله تعالى اليف بدول كواتى برى تعاديمي جبنم سعة أزادكر تا موحننا

رسول السه صلى السه عليه وسلم سے دریا فت كياگیا كه كون ساعل افضل ہے،آپ سے فرایا "السه السه الله عليه وسلم سے دریا فت كياگيا ،اس كے بعد كيا ،فرايا "السه سے دراسته ميں جہاد يا دریافت كياگيا اس كے بعد كون سا، فرایا " رج مبرور " (متفق عليا

## ميقات عج كيعين كي عكمت

ان دُور رُس اور عکیمانہ قوائیں ہیں میتات ج کا تعیش بھی شامل ہے۔ اس سے ماجی میں ایک نیائی بھی شامل ہے۔ اس سے ماجی میں ایک نیائی میں ایک نیائی بھی اس کے دوہ میں ایک نیائی درباد سے قریب ہوگیا ہے اور اس کی مقدس اور محفوظ صدود میں داخل ہوگیا ہے۔ اگر یہ مواقیت نہوتو جاتے ہیں۔ الدین کک بلاکمی شعور واحساس کے اس طرح ہوئی جائیں جس طرح دیم اتی اور گوار لوگ کے سیکے دیم ایک درباد میں بلاسمجھے ہو جھے میں جات میں اور ذات کے ساتھ دھکے دیکے دیکے دیکے جائیں۔

ہے وہ نسبتا سب سے نیادہ دوسہ اس کی وجریہ ہے کہ دینہ وی کا کم خوا
ایمان کا قلعا و دوارالہ جرت ہے اور سب سے بہلا شہر ہے جس نے اللہ
اور اس کے دسول کی دعوت برایمان قبول کیا ۔ اُس طافر سے اس کے
باشند ہے اُس کے زیادہ حقداد بیل کہ اعلاکلۃ الحق بیس سب نیادہ
کوشال اور عبادت بیں سب سے آگے دیس یوائی طائف اور بیامہ
وغیرہ کے برعکس سب سے بہلے ایمان لانے والے اور سب سے
زیادہ اخلاص کا شوت دینے والے شہر لویں اور قربوں بیں اس کا شمار
نیادہ انسان کی شوت دینے والے شہر لویں اور قربوں بیں اس کا شمار
ہے ، اس لیے اس کی متیات کی دوری بیں کوئی مضائعہ نہیں و

# احرام حاجی میں شعور اوربیاری بیدا کرنے کاسب

جہاں تک احرام کا تعلق ہے وہ حاجی میں شعوراور بیاری پیدا کرنے اور غفلت و ذہول کو دُور کرنے احرام کا تعلق ہے ۔ وہ اس کے اندریدا حساس پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی مہم کو مرکز نے جا دہا ہے اور مسب سے مقدش شاہی دربار میں حافر ہورہ ہے ۔ اس کے علاوہ اس میں مظام ہوا ور معنوعی آواکش وزیبائش سے بالکلیے آزادی ہے ۔ اس کے علاوہ اس میں مظام ہوا ور معنوعی آواکش وزیبائش سے بالکلیے آزادی ہے ۔ اس کیا فلسے یہا حرام جھے کیے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو نمازے کے لیے کمیر ترخمی ، بہونیا دیتی ہے اور آزادی سے نکال کر تھوڑی دیر کے بوغادی دیر کے ا

یعے تیدویابندی میں وال دیت ہے .

عضرت شاه ولى الشماحب لكحقة إي،

" ج وعمرہ میں جوا حرام با مصاحبات ہے وہ نماز کی نگریہ تحریمیہ کی طرح ہے۔ وه اخلاص وتغظیم اور عزیمت مومن کی ایک ظام کی وعلی صورت از ای \_ براس کامقص لنزون اورعاد تون اور آرائش وزيائش كي ما كتمون كوترك كركي نفس كوحقيرا ورالية تعالئ كے سامنے سجدہ ریز و سرنگوں بناااورالن تعالی کے لیے اُنشفۃ سری ، پریشان مالی ،اورکلفت توب کامظاہرہ کرناہے ؛

ابعة الله ع، مهم

اسی طرح اتوام سے باہرآنے اور اس کے قیود وا حکام سے رہائی پانے کے ہے محى ايك نعاص طريقيه مقرر بي بونفس كومتنبرا وربدار ركهاب ايسانيس بوتاكه ماجي احرام سے بالکل اچانک با ہرآ جائے اور تمام چیزوں سے فورا لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ ایک خاص علی اور نیت وارادہ سے احرام آبار طبے وہ نماز میں سلام کے ذرایواس كى فقىاسے باہراً اسے اور احرام مين حلق ريعي سرمندانے اسے دريد .

### حلق كاراز اوراس كى حكمة

حضرت شاه ولى الله صاحب لكصفي بن :

" حلق کارازیہ ہے کہ اس سے احرام سے نکلنے کا ایک ایساطر لیے۔

متعین ہوتا ہے ہو وقار کے منا نی نہیں ہے ہاگر لوگوں کو آن کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ہر خصص ہوطر لقہ چا ہا اختیاد کر لیتا۔ اس کے علاوہ اس میں پراگندہ بال اور ژولیدہ مرہونے کی حالت کا خاتمہ ہے جہا مطلوب تھی۔ یہ ایسا ہے جیسا نمازیں سلام بھیرنا یہ ۔ یہ ایسا ہے جیسا نمازیں سلام بھیرنا یہ

(مجة الدّع م ص١٥٥)

## تلبيه كى ضرورت اور مكرت

اس كے علاوہ في كو مُوثراً ورمفيد بنانے كے ليے بوا قدامت انظامات كے اس كے علاوہ في كو مُوثراً ورمفيد بنانے كے ليے بوا قدامات انظامات كئے ہيں ان مِن بليد بحی شامل ہے میں كی شریعت میں ترغیب اُئی ہے۔ رسول الدلا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ بلندا واز کے ساتھ بلید کوستحس قرار دیا ہے۔ اس سے دریا فت كیا گیا كہ كون ساج افضل ہے ؟ انسان کے افضل ہے ؟ انسان کے انسان کی گیا كہ كون ساج والدہ ہے ؟

روایت حقرت این عرقم امتن این اجرا

نفس کوبیدار و مشارا و دمقا مردج سے آسٹ نااوراً گاہ دکھنے میں اوراش کو ایکان و مجست اور دوق و شوق اورالٹ تعالی سے دربار عالی میں جبہ سائی اورنا ہے فرسائی کے جذبات و کیفیات سے مست و مرشاد کرنے میں تلبیکا بڑا محسرے اس سے حاجی کے جذبات و کیفیات اور تیزی حاجی کے جہاں اوراعصاب میں ایمان و روحانیت کا کرنے اس طاقت اور تیزی

کے ساتھ دوڑ جاتا ہے حس طرح برقی لہر قاروں میں ۔ وہ اُس کو اس کے اس رکو غطیم (ج) کے لیے تیاد کرتاہے جس کی طلب واستعداد احساس و تعوراورا ہمام و تیاری کام قع س وبعض اوقات في من البب وه لكيّاك اللهمّة كيّاك كيّاك كدينك ولا الكه كيّاك إِنَّ الْعَمْدَ وَالنِّعِمَةَ لَكَ فَكَ وَاللَّهُ لَا شَدْ وَلِكَ لَكُ " كَى صَدَّالِكًا مَا سَهِ تُوجَ كَ لَند مقاصداوراس کی روح اورامیرے اس مے سامنے بوری رعنائی ودار بائی کے ساتھ علوہ گرموتی ہے۔ صبروضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور محبّت فیتوق کاسا غربے سانعة چھلكنے لگتاہے، توحید كاشعله اس كى ركول ميں اتش سيال كى طرح دوار جالم سے اور اس کے سارے وجود کو بے قرار وسیاب وٹن بنا دیتا ہے اور مفرت ابرائهيم خليب ل الله اور سيدنا محدر سول الله صلى الله عليه وستم اورام ي كيا صحاب كراً إ اورحالمين دعوت كےساتھ فكرى وروحانى طور ير وابستە ہوجا با ہے اوران كى جا میں گھُل مل جاتا ہے۔

## هج کی دوخصویتیں، زمان اورمکان کی محرمت

الله تعالی نے ج کو توحرمتیں یا دو عزیں اور صوبیتیں عطاکی ہیں۔ زمان کی حُرمت اور مکان کی حُرمت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس در کوغظم کی عظمت وحلال اور ابنی دمید داری اور فرض منصبی کا استحضار اور احساس حامی کے اندر بوری قوت کے ساتھ ذمید اور قیام وسفرین ذکی الحرس، حاضر واغ اور بیدا ہوجاتا ہے اور وہ اپنی تمام نقل وحرکت اور قیام وسفرین ذکی الحرس، حاضر واغ اور

بیار ہشیار رہتا ہے اور ایک لمح کے لیے می اس روحانی فضاسے فافل اور بے پروا نہیں ہوتا ہواس کے گردو پیش ہیں محیط ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کارشادہے۔

اِنَّ عِنْ الشَّهُ الشَّهُ السَّهُ الْسَهُ اللهِ النَّ اعْدَى اللهِ النَّ اعْدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يُسُتُ لُونَاكَ عَنِ الْمُسَّتُهُ وِلِلْحُسَرَامِ قِتُالِ فَيْدِ ثُمُلُ قِبَالٌ فِيْهِ كِينُنُ هُ

(سورهُ بَقِرَةً / يَرْدُ ٢١)

ر را پ سے مورمت الے مہینے کی بات (یعنی) اس میں اُدرا پ سے مورمت الے مہینے کی بات (یعنی) اس میں

قىال كى بت دريافت كرتے ہيں ،آپ كهه ديجيكم اس میں قت ال کر الراکا م ہے۔ مضور اكرم صلى الترعليه وسلم في فرماياكه: ادلاتعالى في اسمان اورزين بدا كيدان بن ماركريت واله مسنة بي، زوالقعه ، ذى الجه ، محرم اور دجب مفرم جادی اور شعبان کے درمیان ہے " جہاں تک مکان کی *رُم*ت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّهَا ٱمِرُثُ اَنْ اَعْبُدُرَبٌ هٰذِهِ الْسَهُلُكُةِ الَّذِي حَرَّمُهَا وَلَهُ كُلَّ شَيْعٌ وَالْمِنْتُ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُ (سورة نحل أبرًا ٩) الب كرد ديجيے) مجھے تو يى حكم الاسے كريں عبادت كون اس شرکے الک دھیقی کی بس نے اس کو محتم بنایا ہے اور مب بیزیں اس کی مک ہیں ۔اور مجھے مکم طاہے كەيى فرانىرداردىجىل ـ

حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ دمول السّم صلی السّمان علیدو تم نے

قتح کر کے موقع پر فرایاکہ" آج سے مجرت نہیں لیکن جیادا ورنیت باقی سے اورب تھیں دین کے لیے پکارا جائے تو فوڑا نکل کھڑے ہو! آپ نے فتح کمر کے دان يه بھى ارشا دفرمايك "اس شهركوالسراتنالى نے اسى دن سے حرمت كينتى سے جس دن ائس نے اُسانوں اور زمین کو میداکیا ، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ترکیب اُس کے ساتھ قیامت نک وابسترہے۔ مجھےسے پہلے بھی کسی کے لیے اس میں جنگ جائزہیں ہوئی اورمیرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے اس کی رخصت ملی ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ ورام ہے، نداس میں کوئی کاظایا تنکا توڑا جاسکتاہے نہ شکار میکایا جاسکتاہے ، نرائس ک كرى بونى چيزا شفانى جاسكتى ہے۔ ابن عباس نے بوجھا يا رسول الله مكيا اِدْخْرَجى ، اس لیے کہ لوگوں کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے ، آپ نے فرایا کہ ہاں موا

حرم میں معقیت یول مجی سخت چیزہے، لیکن بعض علمار نے یہ استدال کیا ہے کہ حرم میں ادادہ معقیبت بھی معقیبت میں شامل ہے ، مجلاف دوسری چیز ہی کے دہ اس کے ثبوت میں یہ آیت بیش کرتے ہیں د۔

وَمُنْ يُرْدُونِهِ بِالْحَادِ الْوَلِكُونُ مِسْحَالَ كَاكُونَ مِسْحَالًا كَالِهِ بَالْمُنْ مِنْ الْمُلْكَى لِدِينَ كَالِلَاقَ فِي الْمُلْكَى لِدِينَ كَالِلَاقَ فِي الْمُلْكَى لِدِينَ كَالِلَاقَ فِي الْمُلْكَى لِدِينَ كَالِلَاقَ

اله لی نوشیودارگاس کانامے۔

کیے گاہم <u>اُسٹ</u>ون اک عُذابِ ٱلْمِسْيِمِ هُ عذا حکھائیں گے۔ ابن كيرن نے لكھا ہے كدير حرم كى تھوھيت ہے كديبان ظلم كا ادادہ كرنے والاتجى قابلِ مواخدُه اورلائقِ عناب بينواه وهاس اداده كوعلى مبامريها سكيا زمان ومکان کی ورمت کے ساتھ احرام کی ورمتے بھی بہت سے احکا کا اور حصوص آداب ہیں مثلاً حالتِ احرام میں شکار کی ممانعت ۔ الشرتعالي كالرشاديه: -يًا يُعِمَا اللَّذِينَ المنوالانصَّالُوا الصَّلْية وأنتم (موده ماره مایتره) ارايان والواشكاركومت مادو، جبكرتم حالية إحرام مي دومری جگراتاہے:۔ تمهارسے لیے ددیائی شکار أُحِلَّ كَكُمُّ صَيِّهُ وَ اوراس كالحفاجائز كياكيا البكه يكطعامه كمتناعاً لُكُمُ وَلِلسَّبَيَارَة عَ تحمارے نفع کے لیےاور قافلوں کے بیے اور تھار وَهُرِّمُ عَلَيْكُ مُ اويروب تك تم حالياً وأ *مَيْدُ ال*َيِّرْ مَادُ مُثَنَّمُ

ين بوشكى كاشكار حام حرماً لا كُلِقَتُ اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ كياكما الدست ريريو جس یاں جمع کینے فیکے

حفرت شاه ولى الله صاحب لكھتے ہيں:

رُان اشیارکی ممانعت " فحرِم یغی احرام با ندھنے والے کے لیے اس مے سے کتندیل ، ترک بیل ، براگندہ بال اور غبار آلود مونے کی کیفیت *حاصل ہواور ال*ٹر تعالیٰ ک*ی عظمت اور تو*ف کا غلبہ اور مُواخذه كالزراس برغالب رسب اوروه ابني خوامشات ودلجيول میں بھینس کر ندرہ جائے ۔ان ممنوعات میں نتیکاراس بیے شامل ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے توشع میں داخل ہے اور رکھییں اور تفريح نفاطر كي بيزي

المجة المذاليالذج امس

ج كاسفراكترا وقات ايك طويل سفر بوتاسي الله تعالى كاارشا دمي: وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ لَجُجُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ مِن جَ كَامَالًا كاتوك رجالاً وعلى كرد لوك تمعاليهاس

له إن دونول أيول كي تفسيرس مستنطر ونه والے فقبی احكا ومسأل نيراس كے مثار كوجانىنے كے ليتے فسايور احكام قرآن كى كتابوں كامطالع كيا جائے۔

كُلِّ ضَاهِرِ تَا تَدِنَ مِنْ النَّيْ كَا وَدَكِيا وَتَيْوِ الْمَيْنِ وَلَيْ الْمِيْوِ الْمَيْوِ الْمَيْوِ الْمُنْ وَوَرُودِ الْرَاسُولِ الْمِيْنِ وَوَرُودِ الرَّاسُولِ الْمُعْرِقِ وَرُودِ الرَّاسُولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِ اللَّهُ الْ

اس میں انسان کو فختلف صالات بیش آتے ہیں ، فختلف لوگوں سیے واسطہ پڑتا ہے ۔ نئے نئے *وگوں کی طویل عرصہ تک صحبت و د*فاقت رہتی ہے۔ طرح طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور یہ سب پہریں بہت سے منوعات غلط قسم کے ترغیبات اورایک دوسرے کے ساتھ کش مکش اور لٹرائی محکویے کی مک آلک پہونچاسکتی ہیں ۔حاجی اس سَفریں بہت سی بیزوں سے ننگ دل ہوجآ اسے اوراس کے صركا بيابذ لبريز بهونے كتا ہے اوراس نتيجہ بي بعض اوقب ات اس سے ايسي اتيں سرزد ہوجباً تی ہیں جن کووہ اپنے وطن اوراپنے گھر ہیں بھی براسمجمتا تقی اور حتى الامكان ان سيريميّاتها و و بعض الين معفيتون اوراخلاق قبيح مين كرفيت ار موجآنا ہے بوج کی روح اور مقامد کے کیسرمنانی ہیں ۔ ج میں ان جیزوں کی ممانعت خساص طوربراس بيئة تئ بے كداس ميں اس كا احستمال اور مره

الشرتعالي كالشاديد

فِيهِ تَّ الْمُعَجُّ فَلَا رَفَتُ وَلَا فَسُنْقَ وَلَاجِنَالُ فِي الْمُحَجِّ لِأَوْمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرِيَّ فِيلَمُهُ اللّهُ وَتَنْ قُدُوا فَإِنَّ حِيْرًا لَزَّا دِالتَّقَوٰى رَ وَتَنْفُوْنِ فِي الْحُلِى الْاَلْبَابِ،

م به رواه (مود بعرایت)

ج کے دین مہینے مسلوم ہیں ، ہوکون ال ہیں اپنے اوپر ع مقت۔ دکرے تو چرع ہیں کوئی فمش بات ند ہونے پائے اور ذکوئی ہے صحی اور ذکوئی جسگڑا ، اور ہوکوئی بھی نیک کام کروگے ، ادائہ کواس کا عسسلم ہوکر دہے گا، اور ناز دالی ہے لیاکر واور بہترین زادِ دان تو تقویٰ ہے (مولت اہل نہم) میراہی تقویٰ اضسیار کیے دمج ۔

ان قوائین، اِحکام اور تعلیمات نے رجن کا تعسلی قلب وجوارے ، نیت وعل اور زمان و مرکان سے براہ راست ہے ، ج کو تقسیرس وطہارت ، تورَّرع و زمد ، مراقبہ و منطور ، محاسبہ نفس اور مجام ہدہ و جہادی ایک ایسی خلعت عطا کی ہے ہودو سرے ندم ہوں اور ملتوں کے اس قسم کے اعمال ہیں مرگز نہیں ملتی ۔ ان کی وج سے نفسی انسانی ، اخلاقی عامہ اور عام زندگی پرجوا ترات پڑتے ہیں اس کو دیجھ کر مصفور کی انسانی ، اخلاقی عامہ اور عام زندگی پرجوا ترات پڑتے ہیں اس کو دیجھ کر مصفور کی انسانی ، اخلاقی عامہ اور عام زندگی پرجوا ترات پڑتے ہیں اس کو دیجھ کر

الدال الفاظ فی تشریج کے یعے اوکام وتفسیری تمایی دیمی جائیں۔

میں نے خاص اللہ کے لیے ج کیں اور پر دودان ج بری بات نبان سے مکالی ڈفسق وفجودا حسب ارکیاتوالیسا ہوکر دوٹا جساس کی ماں تے جا تھساز

مَنْهُ مَجَّ طِيُّوفَ كُمُ يَرْفَفَ وَكُمْ يُفْسُنَ رَجِّعَ كَيَوْمٍ وَلَكَنَّلُهُ أُمْسُدُ.

(محاح سد باشتنائے ابورلودرولیت ابوہررہ )

(ما خوذاز "اركان ادبعه" ازمصتّف مُنظلّهُ)

مفكراسام مواه استيانيه والمائين فين في في المانيف شاك كيدن كالمح اعزازماي سيد باندق اود فلم وست مغالت كميليان كتبكا ملائعة الخزيرب بالتأكاشا وت كببكيم الياتى ذوق كانها يرتني ال مكافح ليسبد يم سطله فهوأند اد فساوات أودنه فرستان مسلمان (افون) ۳ردلي دافلی بد بحادّتيسلان ٠اردوسيه ٧. شرى الدماكي قوانين اأذف الزروبي ۲. حيات عبق (أدِّى ٢٥, لدي (ોક્લ) .سررهیچ ۵۔ املاحیات الميكا ١٠ استمايذناع •ار للي ر (اؤو) ۵۔ اینگرسے بیت اندیک حارىسي ٨. معزت عبدالقادد صليان" ادين دادين ٠ارىلىك (مانعی) مردب ٩۔ مُسےوی آنعمل الدوم الملي يكاش ١١٥٥ كريلدى وويهدا ١٠١١٠ (بمارت) נט: דדדדף / יפפרן



مكته معظمه كاايك ففنائ منظر